golden de de la company de la

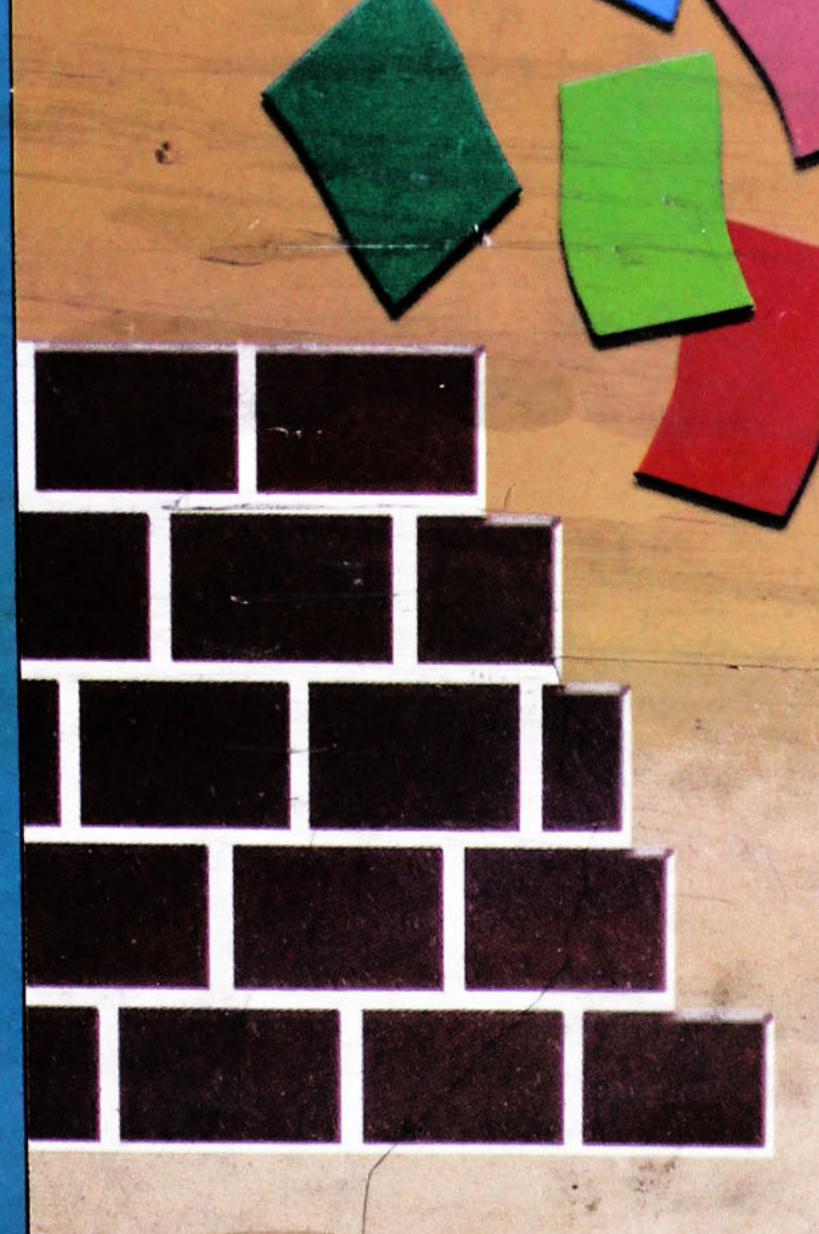

والمنافع المنافع المنا

Best Bock!

مُحمّد تقى عضاني

مَا الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُل

# 1494, d 1447

### DATA ENTERIO

طبع جديد سدرجب المرجب ١٣٢٣ مطابق مطابق

باهتمام ..... محمد قاسم گلتی ناشر مکتبه دارالعلوم کراچی سیما

49m 00

# ملنے کے بیتے کے

| مكتبه دارالعلوم كراجي يهما فون نمبر • ۵۰۴۲۲۸ و | ☆   |
|------------------------------------------------|-----|
| ادارة المعارف احاطه دارالعكوم كراجي            | ☆   |
| دارالاشاعت اردوبازار کراچی                     | ☆   |
| اداره اسلامیات موتهن چوک اردو بازار کراچی      | ☆   |
| بيت الكتب محكشن ا قبال <i>كرا</i> چي           | . ☆ |
| ادارة اسلاميات • ١١٩ ناركلي لا مور             | \$  |

|          | فهرست مضامین                      |           |           |
|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| مني      |                                   |           | 7         |
| 4        | المتخابات اور عوام کی ذمه واری    | •         | 1         |
| سو ه     | ووٹ کی اسلامی حثیثیت              | *         | · · · · · |
| rr       | المتخابي بحران                    | ~         |           |
| 74       | هاری و بی سیاس جماعتیں            | ~         |           |
|          | مسله قومیت                        |           |           |
| ro       | مسلم قومیت کاتصور                 | ٥         |           |
| ۱۳       | وطن کی محبت اور عصبیت             | Y         |           |
| ۵۱       | موبائی عُصبیت - اسباب وعلاج       | 4         | '(        |
| 92       | سقوط ڈھاکہ اور وو تومی نظریہ      | <b>A</b>  | (         |
|          | عالم اسملام کے مسائل              | -         | · 2       |
| 42       | ار ان کاؤها کی بزار ساله جشن      | •         |           |
| ۲۳       | اسلام اور امریک                   | <b>f•</b> |           |
| <b>4</b> | ترکی جاگ رہاہے                    | fl        |           |
| Α4       | متوط بیت المقدس کے اسباب          | 17        |           |
| 1+0      | عالم اسلام کی بنیادی بیاری        | lr"       |           |
| 110      | أيك بول مسلم حرم كى بإسباني كيليئ | ۱۳        |           |
| Irl      | مسلم مربراه كانفرنس               | 10        |           |
| Ira      | انتلاب بنكال                      | 14        |           |
| 174      | مج اور س <u>ا</u> ی مظاہرے        | . 12      | 3         |

#### حرف آغاز

عصر حاضر میں اسلام کے عملی نفاذ اور زندگی کے مختلف شعبوں میں نت نے پیدا ہونے والے مسائل کے اسلامی حل کے موضوع پر میں پچھلے تئیس سال سے اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ پچھ لکھتار ہا ہوں ، اور ان میں سے بیشتر مضامین ماہنامہ ''ا لبلاغ '' میں شائع ہور ہے ہیں۔ آج سے پندرہ سال پہلے اس فتم کے مضامین کا ایک مجموعہ ''عصر حاضر میں اسلام کیے نافذ ہو '' کے نام سے شائع ہو چکا ہے جو تقریباً ساڑھے سات سو صفحات پر مشتمل تھا۔

اس کتابی اشاعت کے بعد بھی احقر کوائی موضوع کے دوسرے گوشوں پر بہت سے مضامین لکھنے کا اتفاق ہوا، اور احباب کی طرف ہے یہ خواہش سامنے آئی کہ ان نئے مضامین کو بھی اس کتاب میں شامل کر لیاجائے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اگر اس کتاب میں ان مضامین کا اضافہ کیاجائے تو وہ بہت ضخیم کتاب ہو جائے گی، اور ایک تو ضخامت کی وجہ ہے اس سے استفادہ مشکل ہو جائے گا۔ دوسرے یہ مضامین سیاست، قانون، معیشت، تعلیم، معاشرت اور انفرادی اصلاح وغیرہ کے مختلف ابو اب پر منقسم ہیں۔ اور اتنی ضخیم کتاب کا حصہ بننے کا ایک نقصان ہیہ ہوگا کہ اگر کوئی صاحب ان میں سے صرف کسی ایک موضوع کے مضامین سے دلچہی رکھتے ہوں تو انہیں یہ پوری ضخیم کتاب لینی پڑے گی جس کے بہت ایک موضوع کے مضامین سے دلچہی رکھتے ہوں تو انہیں سے پوری ضخیم کتاب لینی پڑے گی جس کے بہت سے ابواب شایدان کے لئے مفید مطلب نہ ہوں۔

اس بناپر میں نے مناسب سمجھاکہ اب ان مضامین کو آیک کتاب میں جمع کرنے کے بجائے ہر موضوع پر الگ الگ مجموعے تیار کرنا ذیادہ مناسب ہوگا۔ چنانچہ احقر نے مندرجہ ذیل مخلف عنوانات قائم کرکے ہر عنوان پر ایک مجموعہ مضامین کتابی شکل میں تر تیب دیا ہے: ۔ (۱) نفاذ شریعت اور اس کے مسائل (۲) اسلام اور سیاست حاضرہ (۳) اسلام اور جدت پندی (۴) ہمارا تعلیمی نظام (۵) فرد کی اصلاح (۲) سیرت طیبہ (۷) اصلاح معاشرہ (۸) ہمارا معاشی نظام (۹) مسلمان اور قاد مانست.

ان نومجموعوں میں سے اس وقت ایک مجموعہ " اسلام ادر سیاست مانسرہ " پیش خدمت بے۔ اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ اس کو مسلمانوں کے لئے مفید بنائیں، اور بیا احقرکے لئے ذخیرہ آخرت علمت ہو۔ آمین طبت ہو۔ آمین

محمد تقی عثمانی ۳/زی الحجه ۱۳۱۰ه

# ا منخابات اور عوام کی ذمه داری

نئے انتخابات

ے انتخابات کی آمد آمد ہے، حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں کی انتخابی سرگر میاں اینے شاب پر ہیں، اور عوام کی نگاہیں کے مارچ کو منعقد ہونے والے الیشن پر گئی ہوئی ہیں۔
کیونکہ انتخابات کسی بھی ملک کی زندگی میں ایک انقلابی موڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ موڑ کس قدر نازک اور خطرناک ہوسکتا ہے؟ اس کا اندازہ اس قوم کو اچھی طرح ہونا چاہئے جو ابھی تک قدر نازک اور خطرناک ہوسکتا ہے؟ اس کا اندازہ اس قوم کو اچھی طرح ہونا چاہئے جو ابھی تک 194ء کے جھنگے سے سنبھل نہیں پائی۔

حکومت پر تقید ہر ممذب ملک میں عوام کا ناگر رہے حق سمجھا جاتا ہے، اور اس حق کی ضرورت واہمیت ناقابل ا نکار ہے، لیکن ہمیں اس بات کا اعتراف پوری کشادہ دلی ہے کرنا چاہئے کہ ہم نے ماضی میں اس حق کے استعال کے بمانے خود اپنی بہت سی کمزوریوں کو چھپانے کی بھی کوشش کی ہے، اور اس پہلو ہے بہت کم غور کیا ہے کہ ہمارے حکام در حقیقت خود ہمارے اپنی دولت کر دار وعمل کا آئینہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ بلاشبہ قابل صد نفرین و ملامت ہیں جو اپنی دولت کے سمارے ووٹ خرید خرید کر اقتدار تک پہنچتے ہیں، لیکن ان کے جرم میں وہ عوام بھی برابر کے شریک ہیں جو کھنکتے ہوئے سکوں کی آواز س کر قوم و ملک اور دین و اظاف سب کو بھول کے شریک ہیں، اور پھر جب ان کے ووٹوں کے خریدار اقتدار کی کرسی پر ہیٹھ کر سارے عوام کا خون خور تے ہیں، اور پھر جب ان کے ووٹوں کے خریدار اقتدار کی کرسی پر ہیٹھ کر سارے عوام کا خون خور تے ہیں، اور پھر جب ان کے ووٹوں کے خریدار اقتدار کی کرسی پر ہیٹھ کر سارے عوام کا خون خور تے ہیں تو یہ اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کے بجائے حکومت پر تنقید کے بمانے دولت کے نور تے ہیں تو یہ اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کے بجائے حکومت پر تنقید کے بمانے دولت کے

"اور جب کوئی بات کهو تو انصاف کرو، خواه وه تخص (جس کے خلاف بات کی جار ہی ہے، واذاقلتم فاعدلواولو كان ذاقربي متاثر ہو کر وہ اپنے ووٹ کا غلط استعمال کر لیتے ہیں، اور انہیں بھی خیال بھی نہیں ہتا کہ شرع اور دین کحاظ ہے انہوں نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے، جیسا کہ اوپر عرض کیا جاچکا م، دون ایک شادت م، اور شادت کربرل مین قرآن کریم کارشاد م ذياده من دار م، کين مرف دوئ کے تعلق برادري کے رفتے يا خابري کاظ

シェルジャニンがシラーシーニニンジンがらいった یاکونی دو مراشخص اس کے مقالم میں زیادہ المیت رکتا ہے، تواس وقت محض ذاتی ا بنا پراہے دوٹ دے دیتا ''جمونی کواہی'' کے تکم میں آیا ہے، اور قرآن کریم میں ج تملاا قربت دار چی کیول ند ہو۔ " کمانخص کے بدے میں خمیرادر دیانت کا فیصلہ یہ ہو کہ وہ دوٹ کاستخت ٠٠٠٠ ١٠٠٠ الماري ١٠٠٠ الماريز ١٠٠٠ الماريز

فأجتنبوا الرجس من الاقرثان واجتنبوا قول الزور

"پس پر بیز کرو بخس کی نجاست سے اور پر بیز کرو جھوٹی بات کئے ہے۔"

اس حدیث میں نجی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے متحدو مواقع پر جھوٹی مواہی کو بیرہ مین ہوں اس حدیث میں شار کر کے اس پر نخت و عیدیں ارشاد قرباتی ہیں۔ حضرت ابو بجر رضی اللہ تعالی عند فریا ہیں کہ اللہ میں اللہ علیہ وسلم نے فربایا، کہ: "کیا میں تهییں اکبر المابی کر الین کر ایس سے بڑے تماہی نہ بیائی، وسلے ماحقہ کس کو شریک فحمراتا اور والدین کی آخضرت میلی اللہ علیہ وسلم آخیہ اللہ میں ہوئی ہوائی، جھوٹی بات!" حضرت ابو بجر" فرباتے ہیں کہ آخضرت میلی اللہ علیہ وسلم تابیہ المائی ہوئے، جسبہ جھوٹی کواہی کا وکر آیا تو اضر کر تبخیرت میں اللہ علیہ وسلم تابیہ المائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے، اور "جھوٹی کواہی کا وکر آیا تو اخد کر بیٹھ کئے، اور "جھوٹی کواہی "کا اخوائد میں ۱۲۰ میں کئے گے کہ می گئی ایک کہ بال تاب کہ بال میں کئی کے بال میں کئی کی انتوا بر میں کئی گئی انتوا بر میں اللہ علیہ کے انتوائد میں ۱۲۰ میں کئی کے بھی گئی ہو جائی۔ (بخدری و مسلم۔ بحق القوائد میں ۱۲۰ میں کئی کے بھی گئی۔

ين- ايك جموني كوايي، اور دومرك رميوت خوري-پر دیا گیا ہو، اور روپ ہے کے کر کس تائیل کو دوٹ دینے میں تو دو کیرہ کڑاہ جج یہ وغیریں قومرف دوٹ کے اس غلط استعمال پر صادق آتی ہیں جو تحض واتی تعلقات کی ہم یاگیا ہو، اور روب ہے کے کے کر کس ٹائیل کو دوٹ دینے میں تو دو کبیرہ کناہ بجج ہو جات

لنذا ووث ڈالنے کے مسئلے کو ہر مخزیوں نہ سمجھا جائے کہ بیہ ایک خاص دنیوی مسئلہ ہے اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یقین رکھتے کہ آخرت میں ایک ایک شخص کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اپنے دوسرے اعمال کے ساتھ اس عمل کا بھی جواب دینا ہے کہ اس نے اپنی "شمادت" کا استعال کس حد تک دیانت داری کے ساتھ کیا ہے؟۔

بعض حضرات میہ بھی سوچتے ہیں کہ آگر نااہل کو ووٹ دینا گناہ ہے تو ہم کون سے پاکباز ہیں؟ ہم صبح سے شام تک بے شار گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، آگر اپنے گناہوں کی طویل فہرست میں ایک اور گناہ کا اضافہ ہو جائے تو بھی کیا حرج ہے؟

لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ بیہ نفس و شیطان کا سب سے بردا دھوکہ ہے، اول تو انسان اگر ہر گناہ کے ار تکاب کے وقت یمی کچھ سوچا کرے تو وہ بھی کسی گناہ سے نہیں نیج سکتا، اگر کوئی تھوڑی سی گندگی میں ملوث ہو جائے تو اس کو اس سے پاک ہونے کی فکر کرنی چاہئے، نہ یہ کہ وہ غلاظت کے کسی تالاب میں چھلانگ لگا دے۔

دوسرے، گناہ گناہ کی نوعیتوں میں بڑا فرق ہے۔ جن گناہوں کے نتائج بد پوری قوم کو بھگتنے پڑیں، انکا معالمہ پرائیویٹ گناہوں کے مقابلے میں بہت سخت ہے۔ انفرادی نوعیت کے جرائم، خواہ اپنی ذات میں کتنے ہی گھناؤنے اور شدید ہوں، لیکن ان کے اثرات عموماً دو چار افراد سے آگے نہیں بڑھتے، اس لئے ان کی تلافی بھی عموماً اختیار میں ہوتی ہے، ان سے توبہ و استغفار بھی آسان ہے، اور ان کے معاف ہو جانے کی امید بھی ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ اس کے ہر خلاف جس گناہ کا ہرا نتیجہ پورے ملک اور پوری قوم کو بھگتنا ہو اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں۔ یہ تیر کمان سے نگنے کے بعد واپس نہیں آسکا۔ اس لئے آگر کسی تالی کی کوئی صورت نہیں۔ یہ تیر کمان سے نگنے کے بعد واپس نہیں آسکا۔ اس لئے آگر کسی مشکل ہے، اور اس کے عذاب سے رہائی کی امید بہت کم۔

اس لحاظ سے یہ گناہ چوری، ڈاکے، زناکاری اور دوسرے تمام گناہوں سے شدید تر ہے، اور اسے دوسرے جرائم پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ یہ درست ہے کہ ہم صبح و شام بیبیوں گناہوں کا ار تکاب کرتے ہیں۔ لیکن ان میں سے بیشتر گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالی توبہ کی توفیق بخشے تو معاف بھی ہوسکتے ہیں، اور ان کی تلافی بھی ممکن ہے اس کا یہ مطلب ہر گزنہیں ہے کہ ہم اپنی گردن ایک ایسے گناہ میں بھی پھنسالیں جس کی تلافی ناممکن اور جس کی معافی بہت مشکل ہم اپنی گردن ایک ایسے گناہ میں بھی پھنسالیں جس کی تلافی ناممکن اور جس کی معافی بہت مشکل

بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ لاکھ ووٹوں کے مقابلے میں آیک شخص کے ووٹ کی حیثیت میں کیا ہے؟ آگر وہ غلط استعال ہو بھی جائے تو ملک و قوم کے مستقبل پر کیا اثر انداز ہو گا؟

لکین اول تو ہر شخص ووٹ دیتے وقت یمی سوچنے لگے تو ظاہر ہے کہ پوری آبادی میں کوئی ایک ووٹ بھی صحیح استعال نہیں ہوسکے گا۔ پھر ووٹوں کی گنتی کا جو نظام ہمارے یماں رائج ہاس میں صرف آیک ان پڑھ دیماتی کا ووٹ بھی ملک و ملت کے لئے فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ آگر ایک بے دین، بد عقیدہ اور بد کر دار امیدوار کے بیکٹ بکس میں صرف آیک ووٹ دوسروں سے زیادہ چلا جائے تو وہ کامیاب ہو کر پوری قوم پر مسلط ہو جائے گا۔ اس طرح بعض او قات صرف آیک جائل اور ان پڑھ انسان کی معمولی سی خفلت، بھول چوک یا بد دیائتی بھی پورے صرف آیک جائل اور ان پڑھ انسان کی معمولی سی خفلت، بھول چوک یا بد دیائتی بھی پورے مگل کو جاہ کر سکتی ہے۔ اس لئے مروجہ نظام میں آیک آیک ووٹ قیتی ہے اور سے ہر فرد کا شرعی، اظاتی، قومی اور ملی فریضہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو آئی ہی توجہ اور اہمیت کے ساتھ استعال شرعی، اظاتی، قومی اور ملی فریضہ ہے کہ وہ اپنے دوٹ کو آئی ہی توجہ اور اہمیت کے ساتھ استعال

کرے جس کا وہ فی الواقعہ مستحق ہے۔ اب سوال میہ رہ جاتا ہے کہ ووٹ کس قتم کے افراد کو دیا جائے؟ اس سوال کے جواب میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ووٹ دیتے وقت امیدوار میں مندرجہ ذیل آوصاف کی تحقیق لازی

(1)۔ وہ عقیدے کے اعتبار سے پکامسلمان ہو۔

(۲) ویندار ہو، یا کم از کم دین،اہل دین، اور شعائر دین کا دل سے احترام کرتا ہو، اور ملک میں اسلامی قوانمین نافذ کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔

(۳) د یانت دار هو، اور ضمیر فروش نه هو-

(س) نظریہ پاکستان اور اسلامی قومیت کا حامی ہو، اور پاکستان کے وجود و بقا اور اس کے اتحاد کے مسئلے پر کوئی سمجھونۃ نہ کر سکتا ہو۔

(۵) شریف اور بااخلاق مو، اور ملک و توم کی واقعی خدمت کرنا چاہتا مو-

(۲) کطلے عام فسق و فجور یا محرمات شرعیہ میں مبتلانہ ہو۔

(2) سلیم انفکر ہو اور نظام حکومت کے مسائل کو اچھی طرح سمجھتا ہو۔

آپ کے طقہ انتخاب میں جو فخص بھی اس معیار پر پورا اتر تا ہو یا اس سے قریب ہو، اسے ووٹ وے کر کامیاب بنانے کی کوشش سیجئے؟ خواہ وہ کسی جماعت یا کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اور اگر امیدواروں میں سے کوئی بھی اس معیار پر پورا نہیں اتر تا، تو اس فخص کو ووٹ دیجئے

جو ان اوصاف سے سب سے زیادہ قریب ہو، اور اس کا شر دوسروں کے مقابلے میں کم ہو؟

اس بات کا فیصلہ کرنے کے لئے کہ اس معیار پر کون پورا اترا ہے؟ امیدواروں کے طالت کی تحقیق ہر ووٹر کا فریضہ ہے، عام زندگی ہیں اس کا کردار، اس کا سیای اور معاشرتی ماضی، اس کے عقائد و افکار، اس کی ولجیبیاں اس کے احباب اور خصوصی تعلق رکھنے والے، ان تمام باتوں کی تحقیق کر کے صحیح بنتیج تک پہنچنا انشاء اللہ مشکل نہیں ہوگا، اس کے علاوہ اس بارے ہیں اہل فکر سے مشورہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ شکل شانہ سے ہی ہدایت طلب کی جائے، جس کا بمترین طریقہ نبی کریم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی صورت ہیں بتلایا ہے۔ ووٹ ویے سے پہلے کی دن دور کعت نماز استخارہ کی نبیت سے پڑھئے اور اس کے بعد استخارہ کی مشہور دعا مائکے، دعا کے الفاظ نماز استخارہ کی نبیت سے پڑھئے اور اس کے بعد استخارہ کی مشہور دعا مائکے، دعا کے الفاظ مصرف میں خرچ کرنے کی توفق عطافرہ اے شخصی مورد، اور استخارہ میہ تین کام ایسے ہیں جو مصرف میں خرچ کرنے کی توفق عطافرہ کے شخصی مشورہ، اور استخارہ میہ تین کام ایسے ہیں جو سے دیں گووٹ کی طاب و فلاح کا موجب ہوگا، اور کم از کم آپ آخرت کی جوابد بی سے میکدوش ہوجائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفق عطافرہ کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفق عطافرہ کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفق عطافرہ کے۔ آئیں۔ ا

محمر تقی عثانی ۵/۲/۵

و ما علينا ا إلا البلاغ

## ووٹ کی اسلامی حیثیت

پاکتان کی تئیس سالہ تاریخ میں عوام کو بھشہ یہ شکایت رہی ہے کہ انہیں اپی مرضی ہے اپی طومت منخب کرنے کا اختیار نہیں ملا۔ یہ شکایت بلاشبہ بجا اور برحق تھی یہ واقعہ ہے کہ بناء پاکتان سے لے کر اب تک انہیں غیر جانب دارانہ عام انتخابات کی سمولت میسر نہیں آسکی۔ دمبر ۱۹۷۰ء کے مجوزہ انتخابات کے ذریعہ انہیں پہلی بار یہ موقعہ مل رہا ہے، ابھی تک انکشن کے انتظامت میں جانب داری کا کوئی پہلو سامنے نہیں آیا۔ لاذا جمال تک جمارا اندازہ ہے انشاء اللہ یہ انتخابات انتظامیہ کی سمت سے منصفانہ اور غیر جانب دارانہ ہی ہوں گے۔

ان حالات میں پورے ملک کی ذمہ داری عوام پر آپڑی ہے، اب اگر خدانخواستہ غلط اور نالل فتم کے لوگ بر سرافتدار آئے تو اس کی پوری ذمہ داری عوام پر ہوگی، اور اس موقعہ کے بعد حکام کا تمام تر عذاب و تواب ان لوگوں کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جو حکام کو منتخب کر کے انہیں افتدار تک پہنچائیں ہے۔

حکومت پر تقید ہر مہذب ملک میں عوام کا ناگزیر حق سمجھا جاتا ہے جو بہرقبت باشدوں کو ملنا چاہئے، اس حق کی ضرورت و افادیت ناقابل ا نکار ہے، لیکن ہم نے ماضی میں اس حق کا غلط استعال بھی کیا ہے ہمیں یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ اس حق کے استعال کے بہانے خود اپنی بست می کروریوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے، اور اس پہلو ہے بہت کم غور کیا ہے کہ ہمارے حکام بھی در حقیقت خود ہمارے کر دار و عمل کا آئینہ ہوتے ہیں، سابق صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خال صاحب کا دور حکومت اپنی آمریت اور عوام کی حق تلفی کے لئے آج بہت بدنام ہور کوئی شک نہیں کہ اس کی بدعوانیاں اس لائق تھیں، لیکن اس دور کی بہت می خرابیوں کی ذمہ داری خود ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم میں خوف، طمع اور ذاتی مفاد پرست کی ذمہ داری خود ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم میں خوف، طمع اور ذاتی مفاد پرست کی ذمہ داری خود ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم میں خوف، طمع اور ذاتی مفاد پرست کی

جذبات نہ ہوتے تو نہ بیہ آمریت ہم پر دس سال تک مسلط رہ سکتی تھی اور نہ اپنے اقتدار کے سائے میں وہ گل کھلا سکتی تھی جنہوں نے ملک کو مادی اور اخلاقی تابی کے کنارے پہنچا اگر چھوڑا۔

وہ بلاشبہ قابل صد نفرین و ملامت ہیں جو اپنی دولت کے سمارے ووٹ خرید خرید کر اقتدار تک چنچتے ہیں، لیکن ان کے جرم میں وہ عوام بھی برابر کے شریک ہیں جو کھنکتے ہوئے سکوں کی آواز سن کر قوم، ملک، دین اور افلاق سب کو بھول جاتے ہیں۔ اور پھر جب ان کے ووٹوں کے خریدار اقتدار کی کرس پر بیٹھ کر سارے عوام کا خون نچوڑتے ہیں تو یہ اپنے گربان میں منہ ڈالنے کے بجائے حکومت پر تنقید کے بمانے دولت کے کسی نئے سورج کی پرستش شروع کر دیتے ہیں۔

اب تک تو یہ خیر کنے کی مخبائش بھی تھی کہ تئیس سال کی ہدت میں ایسے انتخابات ہوئے ہی نہیں جن میں ملک کے تمام بالغ باشندوں کو اپنی رائے کے استعال کرنے کا موقع ملا ہو، لیکن اگر دسمبر ۱۹۷۰ء کے انتخابات ٹھیک ٹھیک منعقد ہو گئے تو یہ کہنے کا بھی کوئی حق عوام کو نہیں رہے گا، اور اب جو حکومت بھی آئے گی اس کے تمام اعمال و افعال بجا طور پر خود ان ہی کی طرف منسوب ہوں گے، اور اب اگر حکومت نے لادینیت کو فروغ دیا، اسلام پر عمل جراحی کی، غریب عوام کے حقوق تلف کئے اور ملک و ملت کا خون نچوڑا تو کم از کم باہر کی دنیا میں ہی سمجھا جائے گا کہ اس قوم کی اکثریت ہی کچھ جاہتی ہے، اور (خاکم بدبن) یہ پوری قوم ہی اخلاق باختہ اور گا کہ اس قوم کی اکثریت ہی کچھ جاہتی ہے، اور (خاکم بدبن) یہ پوری قوم ہی اخلاق باختہ اور قوم وی واجتاعی غیرت و حمیت سے خالی ہے۔

دوسری طرف اگر عوام نے اس مرطے پر اپنی ذمہ داری کا خاطر خواہ احساس کیا، اور خوف و طمع کے محرکات کو قدموں تلے کچل کر پوری دیانت داری اور اجتماعی شعور کے ساتھ اپنے ویٹ کا استعال کیا تو آنے والی حکومت گزشتہ تئیس سال کے نقصانات کی تلافی کر کے رفتہ رفتہ ماضی کے سارے داغ دھو سکتی ہے، اور اس صورت میں پوری دنیا پر بیہ بات واضح ہو سکتی ہے کہ بیہ قوم آزادی کی قدر پہچانتی ہے اور اس کا صحیح استعال جانتی ہے۔

جب تک ہم پوری دنیا پر اپنے عمل سے یہ باور نہیں کرائیں گے کہ ہم ایک عمل دین اور مشخکم نظام حیات رکھتے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے اس دین سے پھیر نہیں سکتی، اس وقت تک ہمارا ملک بیرونی سازشوں کی آماجگاہ بنارہ گا، دنیا کی تمام طاقت ور قومیں ہمیں ایک بکاؤ مال سمجھ کر ہمارے قومی تشخص، عزت اور آزادی کا نیلام کرتی رہیں گی، لیکن اگر ایک مرتبہ بکاؤ مال سمجھ کر ہمارے قومی تشخص، عزت اور آزادی کا نیلام کرتی رہیں گی، لیکن اگر ایک مرتبہ

ہم نے اپنے عمل سے دنیا کو بہ بتا دیا کہ کسی دنیوی مصیبت کا خوف یا کسی دنیوی آسائش کا لائچ ہمیں اپنے ضمیر کے خلاف زبان قلم یا قدم اٹھانے پر آمادہ نہیں کر سکتا تو یہ خارجی طاقتیں ساز شوں کے جال ہزار بن لیں، اللہ کی نصرت سے ہم پر بھی اپنا تسلط قائم نہیں کر سکیں گی۔

اس لحاظ سے آئدہ ماہ ہونے والے انتخابات عوام کے ہاتھ میں دو دھاری تکوار بن کر آرہے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس سے اپنے دشمنوں کا خاتمہ کر کے امن و سکون حاصل کر سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس کو خود اپنے مطلح پر چلا کر خود اپنا کام بھی تمام کر سکتے ہیں۔ ہیں، اور چاہیں تو اسی تکوار کو خود اپنے مطلح پر چلا کر خود اپنا کام بھی تمام کر سکتے ہیں۔

ماضی کی گذری سیاست نے الیکن اور ووٹ کے لفظوں کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ کروفریب، جھوٹ، رشوت اور دغابازی کا تصور لازم ذات ہو کر رہ گیا ہے، اس لئے اکثر شریف لوگ اس ججنجصٹ میں پڑنے کو مناسب ہی نہیں سمجھتے، اور بیہ غلط فنمی تو بے حد عام ہے کہ الیکن اور ووٹوں کی سیاست کا دین و ذہب سے کوئی واسطہ نہیں، اس سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر چند در چند غلط فنمیاں پھیلی ہوئی ہیں، یماں ان کا ازالہ بھی ضروری

بہلی غلط فنمی توسید ہے سادے لوگوں میں اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اس کا منشاء اتنا برا نہیں، لیکن نتائج بہت برے ہیں، وہ غلط فنمی بیہ ہے کہ آج کی سیاست مکر و فریب کا دوسرا نام بن چکی ہے، اس لئے شریف آ دمیوں کو نہ سیاست میں کوئی حصہ لینا چاہئے، نہ الیکشن میں کھڑا ہونا جاہئے اور نہ ووٹ ڈالنے کے خرجئے میں بڑنا چاہئے۔

یہ غلط فنمی خواہ کتنی نیک نیتی کے ساتھ پیدا ہوئی ہو، لیکن بسرحال غلط اور ملک و ملت کے کئے سخت مضر ہے، ماضی میں ہماری سیاست بلاشبہ مفاد پرست لوگوں کے ہاتھوں گندگی کا ایک آگے سخت مضر ہے، لیکن جب تک کچھ صاف ستھرے لوگ اسے پاک کرنے کے لئے آگے منیں برحیں گے۔ اس گندگی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا اور پھر ایک نہ ایک دن یہ نجاست خود ان کے گھروں تک پہنچ کر رہے گی۔ للذا عظمندی اور شرافت کا نقاضا یہ نہیں ہے کہ سیاست کی اس گندگی کو دور دور سے برا کما جاتا ہے، عظمندی کا نقاضا یہ ہے کہ سیاست کے میدان کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی جائے جو مسلسل اسے گندا کر رہے میدان کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی جائے جو مسلسل اسے گندا کر رہے

پھر آئدہ ماہ کے انتخابات محض چند انظامی نوعیت کی تبدیلیوں کے لئے منعقد نہیں ہورہ ہیں، یہ پورے ملک کی زندگی کا ایک انقلابی موڑ ہے جس میں ملک و ملت کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے، ان انتخابات میں دو مخلف نظریئے اور دو متحارب نظام زندگی فکرائیں گے، ایک کا کمنا یہ ہے کہ پاکتان محض ایک معاشی ضرورت کے تحت بنا تھا۔ اس کا کوئی مستقل نظریہ نہیں ہے، اس کا کائات پر حکومت انسانی خواہشات کی ہے، وہی اچھے برے کا فیصلہ کرے گی، اور وقت کے لحاظ سے زندگی کا جو دستور بھی سمجھ میں آ جائے گا، اس کے مطابق زندگی کو ڈھال لیا جائے گا، اور دوسرے کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کائنات پر حاکیت صرف اللہ کی ہے، ایچھے برے کا فیصلہ کرنے والا وہی ہے، پاکتان اس کے نام پر بنا تھا، یماں اس کا قانون چلے گا اس کی بات کا فیصلہ کرنے والا وہی ہے، پاکتان اس کے نام پر بنا تھا، یماں اس کا قانون چلے گا اس کی بات مانی جائے گی، اور سیاست و معیشت سے لے کر پرائیویٹ زندگی تک ہر معاملے میں اس کے مانی جائے گی، اور سیاست و معیشت سے لے کر پرائیویٹ زندگی تک ہر معاملے میں اس کے دکام واجب الاطاعت ہوں گے۔

ان حالات میں جب کہ لڑائی اسلام اور لادینیت کی اور پاکستان کے بقاء و فناکی ہے، کسی بھی باشعور شخص کے لئے غیر جانب دار رہنے کی کوئی مخبائش باتی نہیں رہتی، اس وقت ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی ساری توانائیاں اسلامی قوتوں کو مدد پہنچانے میں صرف کرے، اس موقع پر خاموش بیٹھنا بھی ایسا ہی جرم ہے جیسا دشمن کو تقویت پہنچانا۔

حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فے ارشاد فرمایا.

الناس ا ذار تواالظالم فلم یا خذوا علی یدیه ا و شك ا ن یعمهم الله بعقاب (جمع الفوائد ص: ۱ ه ج ۲ بحواله ابوداود و ترمذی)

اگر لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو پچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالی ان سب پر اپنا عذاب عام نازل فرمائیں۔

اگر آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، اور انتخابات ہیں سرگرم حصہ کے کر اس ظلم کو کسی نہ کسی درجے ہیں مٹانا آپ کی قدرت ہیں ہے تو اس حدیث کی روسے یہ آپ کا فرض ہے کہ خاموش بیٹنے کے بجائے ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس ظلم کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کریں۔

بہت سے دین دار لوگ سیمھتے ہیں کہ آگر ہم اپنا ووٹ استعال نہیں کریں مے تواس سے کیا نقصان ہو گا؟ لیکن سننے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت سل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مند احمد میں روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

من اذل عنده مومن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤس الخلائق (ايضا ص ٥١،

ج۲)

جس فض کے سامنے کسی مومن کو ذلیل کیا جارہا ہو اور وہ اس کی نفرت کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اس کی مدونہ کرے تو اللہ تعالی اے بر سرعام رسوا کرے گا۔

شری نقط نظرے دوئ کی حیثیت "شادت" (گوائ) کی ی ہے، اور جس طرح جمونی موائی دینا حرام اور ناجاز ہے۔ ای طرح منرورت کے موقع پر شادت کو چمپانا بھی حرام ہے۔ قرآن کریم کارشاد ہے:۔

ولا تکتمو الشهادة و من یکتمها فاینه انم قلبه اور تم استران کو چمپائے، اس اور تم سے کواہی کو چمپائے، اس کا دل گناہ گار ہے۔

اور جو حضرت ابو موی اشعری رضی الله عنه سے روانیت ہے که آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

من كتم شهادة اذا دعى اليهاكان كمن شهد بالزور.

(جمع الفوائد بحواله طبراني ص ٦٢ ج١)

جس کسی کو شمادت کے لئے بلایا جائے، پھر وہ اسے چھپائے تو وہ ایسا ہے جیسے جھوٹی موانی وینے والا۔

بلکہ گوائی دینے کے لئے تو اسلام نے اس بات کو پند کیا ہے کہ کسی کے مطالبہ کرنے ہے پہلے بی انسان اپنا یہ فریضہ ادا کر دے، اور اس میں کسی کی دعوت یا ترغیب کا انظار بھی نہ کرے، حضرت ذید بن خالد موایت کرتے ہیں کہ سخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔۔

ا لا اخبركم بخير الشهداء الذي ياتي بشهادته قبل ان

یسا ُلها. (ایضا ص: ۲۶۱ ج۱ بحواله مالك و مسلم وغیره)

کیا میں تہیں نہ بناؤں کہ بہترین مواہ کون ہے؟ وہ مخض جو اپنی مواہی کواہی کی میں سے مطالبہ کرنے سے پہلے ہی ادا کر دے۔

ووٹ بلاشہ ایک شادت ہے، قرآن و سنت کے بیہ تمام احکام اس پر بھی جاری ہوتے ہیں،
للذا دوٹ کو محفوظ رکھنا دینداری کا نقاضا نہیں، اس کا زیادہ سے زیادہ صحیح استعال کرنا ہر مسلمان
کا فرض ہے۔ یوں بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر شریف، دین دار اور معتدل مزاج کے لوگ
استخابات کے تمام معاملات سے بالکل یکسو ہو کر بیٹے جائیں تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو
سکتا ہے کہ وہ یہ پورا میدان، شریروں، فتنہ پردازوں اور بے دین افراد کے ہاتھوں میں سونپ
سکتا ہے کہ وہ یہ پورا میدان، شریروں، فتنہ پردازوں اور بے دین افراد کے ہاتھوں میں سونپ
درہ ہیں، ایسی صورت میں بھی بھی یہ توقع نہیں کی جا سے کہ حکومت نیک اور اہلیت رکھنے
والے افراد کے ہاتھ میں آئے، اگر دین دار لوگ سیاست سے اسنے بے تعلق ہو کر رہ جائیں تو
پر انہیں ملک کی دینی اور اظافی تباہی کا شکوہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں پہنچتا، کیوں کہ اس کے
ذمہ دار وہ خود ہوں گے اور ان کے حکام کا سارا عذاب و ثواب ان ہی کی گر دن پر ہو گا اور
خود ان کی آنے والی نسلیں اس شرو فساد سے کمی طرح محفوظ نہیں رہ سکیں گی جس پر بند ہاندھنے
خود ان کی آنے والی نسلیں اس شرو فساد سے کمی طرح محفوظ نہیں رہ سکیں گی جس پر بند ہاندھنے
کی انہوں نے کوئی کوسش نہیں گی۔

ا بتخابات کے سلسلے میں ایک دوسری غلط فنمی پہلی سے زیادہ سگین ہے، چونکہ دین کو لوگوں نے صرف نماز روزے کی حد تک محدود سمجھ لیا ہے، اس لئے سیاست و معیشت کے کاروبار کو وہ دین سے بالکل الگ تصور کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلاے معاملات دین کی گرفت سے بالکل آزاد ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو اپنی نجی ذندگی میں نماز روزے کے اور وظائف و اوراد تک کے پابند ہوتے ہیں، لیکن نہ انہیں خریدو فروخت کے معاملات میں حلال و حرام کی فکر ہوتی ہے، نہ وہ نکاح و طلاق اور برادر یوں کے تعلقات میں دین کے احکام کی کوئی بروا کرتے ہیں۔

ایسے لوگ انتخابات کو بھی ایک خالص دنیاوی سوداسمجھ کر اس میں مختلف فتم کی بدعنوانیوں کو گوارا کر لیتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ ان سے کوئی بڑا گناہ سمرز د ہوا ہے، چنانچہ بہت سے لوگ اپنا ووٹ اپنی ویانتدارانہ رائے کے بجائے محض ذاتی تعلقات کی بنیاد پر کسی نااہل کو دے دیتے ہیں، وہ ول میں خوب جانتے ہیں کہ جس شخص کو ووٹ دیا جارہا ہے وہ اس کا اہل نہیں، یا اس کے مقابلے میں کوئی ووسرا شخص اس کا زیادہ حق دار ہے لیکن صرف دوستی کے تعلق، برادری کے مقابلے میں کوئی دو مروت سے متاثر ہو کر وہ اپنے ووٹ کو غلط جگہ استعال کر لیتے ہیں اور بھی خیال میں بھی نہیں آنا کہ شری و دینی لحاظ سے انہوں نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے، ووٹ ایک "شہادت" ہے اور شہادت کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے ہے:۔

«واذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربي»

اور جب کوئی بات کمو تو انصاف کرو خواہ وہ شخص (جس کے خلاف بات کمی جارہی ہے) تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔

جب سی شخص کے بارے میں، ضمیراور دیانت کا فیصلہ یہ ہو کہ وہ ووٹ کامستحق نہیں ہے،

یا کوئی دوسرا شخص اس کے مقابلے میں زیادہ الجیت رکھتا ہے، تواس وقت محض ذاتی تعلقات کی

بناء پر اسے ووٹ وے دینا "جھوٹی گواہی" کے ذیل میں آتا ہے اور قرآن کریم میں جھوٹی

گواہی کی ندمت اتنی شدت کے ساتھ کی گئی ہے کہ اسے بت پرستی کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے،

ارشاد ہے۔۔۔

«فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور» پی تم پر بیز کرو بتوں کی نجاست سے اور پر بیز کرو جھونی بات کئے

اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر جھوٹی گواہی کو اکبر الکبائر میں شار کرکے اس پر سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "کیا میں اکبرا لکبائر (بڑے بڑے گناہ)نہ بتاؤں \_\_\_\_? (۱) اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھسرانا اور والدین کی نافرمائی اور خوب اچھی طرح سنو! جھوٹی گواہی، جھوٹی بات!" حضرت ابو بکر شفرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹے تھے، جب جھوٹی گواہی کا ذکر آیا تو اٹھ کر بیٹھ گئے، اور "جھوٹی گواہی" کا ذکر آیا تو اٹھ کر بیٹھ گئے، اور "جھوٹی گواہی" کا لفظ بار بار ارشاد فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم ول میں کہنے گئے کہ کاش! آپ خاموش ہو جائیں۔ (بخاری و مسلم، جمع الفوائد ص ۱۲۲، ج ۲)

سے وعیدیں تو صرف ووٹ کے اس غلط استعال پر صادق آتی ہیں جو محض ذاتی تعلقات کی بناء پر دیا گیا ہو، اور روپے پیسے لے کر کسی نااہل کو ووٹ دینے میں جھوٹی مواہی کے علاوہ رشوت کا عظیم مناہ بھی ہے۔

لنذا ووث ڈالنے کے مسئلہ کو ہر گزیوں نہ سمجھا جائے کہ یہ ایک خالص دنیوی مسئلہ ہے، اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یقین رکھنے کہ آخرت میں ایک ایک مخص کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اپنے دوسرے اعمال کے ساتھ اس عمل کا بھی جواب دینا ہے کہ اس نے اپنی "شہادت" کا استعال کس حد تک دیانت داری کے ساتھ کیا ہے۔

بعض محضرات میہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر نااہل کو ووٹ دینا گناہ ہے تو ہم کون سے پاکباز ہیں؟ ہم صبح سے لے کر شام تک بے شار گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اگر اپنے گناہوں کی طویل فہرست میں ایک اور گناہ کا اضافہ ہو جائے تو بھی کیا حرج ہے؟

لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ بیہ نفس و شیطان کا سب سے بردا دھوکہ ہے، اول تو انسان اگر ہر مسلمان کے ارتکاب کے وقت ہی بچھ سوچا کرے تو وہ بھی کسی گناہ سے نہیں چے سکتا، اگر کوئی مسخص تھوڑی می گندگی میں ملوث ہو جائے تو اس کو اس سے پاک ہونے کی فکر کرنی چاہئے نہ یہ کہ وہ غلاظت کے کسی تالاب میں چھلانگ لگا دیے۔

دوسرے گناہ گناہ کی نوعیتوں میں بھی بڑا فرق ہے جن گناہوں کے نتائج بدپوری قوم کو بھتنے پڑیں، ان کا معالمہ پرائیویٹ گناہوں کے مقابلے میں بہت سخت ہے، انفرادی نوعیت کے جرائم، خواہ اپی ذات میں کتنے ہی گھناؤ نے اور شدید ہوں، لیکن ان کے اثرات دوچار افراد سے آگے نہیں بڑھتے، اس لئے ان کی تلافی بھی عموماً اختیار میں ہوتی ہے، ان سے توبہ و استغفار کر لینا بھی آسان ہے، اور ان کے معاف ہو جانے کی امید بھی ہروقت کی جا عتی ہے، اس کے برخلاف جس گناہ کا برا نتیجہ پورے ملک اور پوری قوم نے بھگتا ہو، اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں، یہ تیر کمان سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آسکتا، اس لئے اگر کسی وقت انسان اس برعملی سے آئدہ کے لئے توبہ کر لے تو کم از کم ماضی کے جرم سے عمدہ براً ہونا بہت اس برعملی ہے، اور اس کے عذاب سے رہائی کی امید بہت کم "۔

اس حیثیت سے بیر گناہ چوری، ڈاکہ، زناکاری اور دوسرے تمام گناہوں سے شدید تر ہے، اور اسے دوسرے جرائم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ درست ہے کہ ہم صبح و شام بیبیوں گناہوں کا ار تکاب کرتے ہیں، لیکن یہ سب مناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت توبہ کی توفیق بخشے تو معاف بھی ہو سکتے ہیں اور ان کی تلافی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہر گزنمیں ہے کہ ہم اپنی گردن ایک ایسے گناہ میں بھی پھنسالیں جس کی تلافی نامکن اور جس کی معافی بہت مشکل ہے۔

"بعض لوگ میہ بھی سوچتے ہیں کہ لاکھوں ووٹوں کے مقابلے میں ایک شخص کے ووٹ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر وہ غلط استعال بھی ہو جائے تو ملک و قوم کے مستقبل پر کیا اڑانداز ہو سکتا ہے؟

کین اول تو اگر ہر شخص ووٹ ڈالتے وقت ہی سوچنے گئے تو ظاہر ہے کہ پوری آبادی میں کوئی ایک ووٹ ہی صحیح استعال نہیں ہو سکے گا۔ پھر ووٹوں کی تمنی کا جو نظام ہمارے یماں رائج ہاں میں صرف ایک ان پڑھ جاہل شخص کا ووٹ بھی ملک و ملت کے لئے فیصلہ کن ہو سکتا ہے، اگر ایک ہے وین، بدعقیدہ اور بدکر دار کے بیلٹ بکس میں صرف ایک ووٹ دوسروں ہے آگر ایک ہے وین، بدعقیدہ اور بدکر دار کے بیلٹ بکس میں صرف ایک ووٹ دوسروں سے زیادہ چلا جائے تو وہ کامیاب ہو کر پوری قوم پر مسلط ہو جائے گا۔ اس طرح بعض او قات صرف ایک جاہل اور ان پڑھ انسان کی معمولی غفلت، بھول چوک یا بددیا تی بھی بورے ملک کو جاہ کر سکتی ہے اس لئے مروجہ نظام میں ایک ایک ووٹ قیمتی ہے اور سے ہر فرد کا شرعی، اخلاق، قوی اور ملی فریضہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو اتنی ہی توجہ اور اہمیت کے ساتھ استعال شرعی، اخلاق، قوی اور ملی فریضہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو اتنی ہی توجہ اور اہمیت کے ساتھ استعال کرے جس کا وہ فی الواقعہ مستحق ہے۔

محمه تقى عثانى

UNMOO

### امتخابی بحران

جمهوری ملکوں میں انتخابات کا مقصد بہ ہوتا ہے کہ عوام ان کے ذریعے اپنی پند کے نمائندے منتخب کر کے ایک الیی حکومت بناسکیں جو عوام کی اکثریت کی مرضی کے مطابق ہو. چنانچہ قاعدے کا تقاضا میہ ہے کہ انتخابات ملک کے لئے نئی امنگوں کا باعث ہوں، کیکن ہماری شامت اعمال میہ ہے کہ ہمارے ملک میں انتخابات نے اندیشے اور نتی بے چیبیاں لے کر نمودار ہوتے ہیں، اور اس سے قوم عرصہ دراز تک سنبھل ہیں یاتی۔ ۱۹۵ء کے انتخابات کے نتیج میں جو حالات پیش آئے انہوں نے ملک کا ایک بازو کاٹ ڈالا، اور اب 22ء میں جو انتخابات منعقد ہوئے ہیں انہوں نے ملک کو ایک سکین ساسی بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ انتخابات کے جو نتائج منظرعام پر آئے ہیں ان کے مطابق ہر سراقتدار جماعت نے دوبارہ اسمبلی میں بھاری اکثریت حاصل کر لی ہے جبکہ مخالف جماعتوں نے پورے ایوان میں کل سے تشسیس حاصل کی ہیں۔ برسر اقتدار جماعت ان نتائج کو مجموعی انتہار سے درست قرار دے کر اس بات پر مظمئن ہے کہ قوم نے اسے دوبارہ پانچ سال تک حکومت کرنے کا اختیار دے دیا ہے، اور مخالف جماعتوں کے نزدیک بید انتخابات مرا سر دھندلی پر مبنی ہونے کی وجہ سے محض ایک ڈھونگ کی حیثیت رکھتے ہیں، لنذا ان کا مطالبہ ہے کہ الیشن نے قابل اعتماد انتظامات کے ساتھ از سرنومنعقد ہونا جاہئے اور اس غرض کے لئے انہوں نے ایک ملک کیر تحریک شروع کی ہوئی ہے۔ اس شدید تناؤ کے نتیج میں بورا ملک نمایت انسر دمی، بے چینی اور تشویش و اضطراب كا شكار ہے، اور بجائے اس كے كه انتخابات كے بعد عوام ميں نئى زندگى اور نيا ولوله پيدا ہوتا. ولول پر ایک عجیب قسم کی پرمرد می اور وحشت طاری ہو تنی ہے۔

ہم بار بار اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ہمیں ساسی معاملات میں نہ بھیرت حاصل ہے اور نہ ہم نے عملی سیاست (بالخصوص انتخابی سیاست) میں بھی حصہ لیا ہے، الذا اس مسئلے میں کوئی ذمہ دارانہ محاکمہ کرنا ہمارا منصب نہیں، اور نہ ہمارا محاکمہ اس محاسلے میں وزنی اور موثر ہوسکتا ہے، ہم تو یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک کو اس بحران سے امن و سکون کے ساتھ نکال دے اور اس ملک کی باگ ڈور ایسے افراد کو عطا فرمائے جو اس کے واقعی مستحق ہوں، اور پھر انہیں ملک و ملت کی ایس خدمت کی توفیق محطا فرمائے جو مسلمانوں کی صلاح و قلاح کی موجب ہو۔ آمین۔

البتہ دین کے ایک اونی طالب علم کی حیثیت سے ایک ایک بات جو ان دنوں بار بار دل میں ابھرتی رہی، وہ اپنے قارئین تک پہنچانے کو ضرور دل جاہتا ہے۔

یہ قرآنی حقیقت تو نا قابل ا نکار ہے کہ ہمیں اس دنیا میں جوتکلیف یامین پیش آتی ہے۔ خواہ وہ انفرادی نوعیت کی ہو یا اجتماعی نوعیت کی، وہ ہماری اپنی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے:۔

> ماصابکم من مصیبنه فیما کسبت اید کم و بیطوعن کثیر دونتهس چه کوئی مصدری پهنچین سر ده نمیدان برا مزاعل که را

"دخمہیں جو کوئی مصیبت پہنچی ہے، وہ تمہارے اپنے اعمال کی بنا پر پہنچی ہے، اور اللہ تعالی بہت سے اعمال سے تو در گزر فرمادیتا ہے۔"

بماری سیاسی زندگی میں و قفول و قفول سے جو بحران پیدا ہوتے ہیں اور ان کی بناء پر پوری ملت کو جن مصائب سے دوچار ہونا پڑتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی قرآنی کیلیے سے مشتی شمیں۔ یہ بات متعین اور بقینی طور سے کمنا تو بے شک مشکل ہے کہ ہمارا یہ حالیہ بحران ہماری کوئی بدعملی کا نتیجہ ہے، لیکن ہمارا ایک اجتماعی جرم ایبا ہے جو خاص طور سے انتخابات کے موقع پر اور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم سیاسی مقاصد کے حصول کے لئے ہر وہ طریقہ اختیار کر پا درست سیحتے ہیں جو ان مقاصد میں معاون ہو سکتا ہو، اور اس معاطے میں جائز و ناجائز، طال و حرام، اخلاقی اور غیر اخلاقی کی تمیز باتی نہیں رکھتے، اسی طرح کسی کی موافقت یا مخالفت کرتے ہوئے ہم عوماً حدود پر قائم نہیں رہتے۔ بلکہ بیا او قات معقولیت اور دیانت کی تمام حدیں پھلانگ جاتے ہیں۔ ہمارا یہ جرم ایبا ہے جس میں ہم سب جتلا ہیں، اور اس میں کوئی استثناء مشکل سے ہی ملے گا۔

ہوتا ہیہ ہے کہ جب کوئی مخص انتخابات میں امیدوار بن کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیش نظر

بس میہ مقصد ہوتا ہے کہ مجھے ہرقیت پر میہ انتخاب جیتنا ہے، چنانچہ اس غرض کے لئے "انا ولا غیری" کے نعرے لگانا، دوسروں پر طرح طرح کے انتمامات عائد کرنا، دوسروں کا تتسخر و ا سنهزاء کرنا، غیبت اور دروغ بیانی، لزائی جھڑے، وشنام طرازیاں، دھاندلی اور مکر و فریب. سب کچھ جائز سمجھ لیا جاتا ہے، دوسری طرف جو لوگ سمی امیدوار کی حمایت یا مخالفت کرتے میں وہ اینے امیدوار کو سرایا سفیداور اینے مخالف کو سرایا سیاہ ثابت کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، جس مخض یا جماعت کی جمایت کی جا رہی ہے اس کے اوصاف بڑھا چڑھا کر بیان کئے جارہے ہیں، اس کی تعریفوں کے میل باندھے جارہے ہیں، اس کی ہر غلطی کی جا و بے جا تاویلات . کی جاتی ہیںاور سے بادر کرایا جاتا ہے کہ وہ اگر معصوم نہیں تومنزہ عن الخطا ضرور ہے ، د وسری طرف جس فردیا جماعت کی مخالفت کی جاتی ہے اس میں کیڑے ہی کیڑے نکالنے کا کام شروع ہوجا تاہے ، اس کو سر ے لے کر پاؤں تک عیبوں ہی عیبوں کامجموعہ ثابت کیاجا آہے،اس کی نسی اچھائی کااعتراف ممکن نہیں ر ہتا، یمال تک بسالو قات اس کی سیح بات کو بھی غلط معنی بہنائے جاتے ہیں، اور اس کی غیبت کرنے اس پر بهتان باندھنے،اس کانمسنحراڑانے اور اے ذلیل ور سواکرنے کے ہر طریقے کو شیر مادر سمجھ لیا جا تا ہے. اور د شنام طرازی و بد گوئی کاتووہ طوفان بریاہو تاہے۔ کہ الامان پھرایک شخص جب تک سیاسی اعتبار ہے ا پنا حلیف رہتا ہے اس وقت تک تواس کو تمام خوبیوں کا پیکر قرار دیا جاتا ہے، اور جب سیاس انقلابات کے تحت وہ دوسرے کیمپ میں شامل ہو جائے تواسی میں تمام خرابیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے برعکس اپناکوئی سیای حریف جس میں پہلے دنیا بھر کے عیوب جمع تھے،اپنے کیمپ میں شامل ہو جائے تواس کے تمام عیوب ختم ہو جاتے ہیں: اور اس کی ہربات قابل مائیر بن جاتی ہے۔

پچھنے دو مینے ہمارے ملک میں جو انتخابی مہم جاری رہی افسوس کہ وہ اس قتم کے واقعات سے پر ہے، صرف جلسوں ہی میں نہیں، بلکہ نجی مجلسوں میں بھی دل کھول کر ان برائیوں کا انتخاب کیا گیا ہے اور شاید ہم میں سے کوئی فرد ایسا نہ ہو جس کا دامن ان باتوں سے بالکل پاک رہا ہو اور بار بار دل میں یہ خیال ابھر تا ہے کہ اس وقت ہمارا ملک جس عگین بحران سے دو چار ہو اور بار بار دل میں یہ خیال ابھر تا ہے کہ اس وقت ہمارا ملک جس عگین بحران سے دو چار ہو، وہ شاید ہماری انہی بد اعمالیوں کی سزا ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مناہوں پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنی آئندہ سیاسی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ان گذرگیوں سے یاک کر سکیں۔

سیاست اسلام میں کوئی شجرہ ممنوعہ نہیں ہے، بلکہ دین ہی کا ایک شعبہ ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو بیہ بات کسی وقت فراموش نہ کرنی جاہئے کہ ہماری سیاست غیر مسلموں کی سیاست

ے بالکل مختف ہونی چاہئے، اسلام میں گوئبز اور میکیا وکی کی سیاست کی کوئی مخبائش نہیں جس میں جھوٹ اور مکر و فریب کی کھلی چھوٹ ہوتی ہے۔ البلاغ کے ان صفحات میں ہم بار بار اس خیال کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہماری رائے میں مسلمانوں کے سیاسی ذوال اور ناکامیوں کا ایک برا سبب سبب ہی ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو بھی اننی طریقوں پر چلانے کی کوشش کی ہے جو در حقیقت غیر مسلموں کے طریقے تھے، اور اس معاطے میں اسلامی تعلیمات و آواب کو پس پشت ذال دیا ہے، غیر مسلم قومیں خداکی نافرمانی کر کے بھی شاید دنیوی عیش و آرام حاصل کر سکتی ہوں، لیکن مسلمان قوم جس کا خمیر ہی لاالہ الا اللہ سے اٹھا ہے اس کو احکام خداوندی سے منہ موڑنے کے بعد دنیا میں بھی مصائب و آلام کے سوا پچھ ہاتھ نہیں آسکتا۔ اللہ تعالی ہمیں موڑنے کے بعد دنیا میں بھی مصائب و آلام کے سوا پچھ ہاتھ نہیں آسکتا۔ اللہ تعالی ہمیں مقتت کا صحیح فہم اور اس پر عمل کی پوری توثی عطا فرمائے۔ آ مین۔

محمد تقی عثانی کیم ربیع الثانی ۱۹۵

# هماری وینی سیاسی جماعتیں

ہم بار بار وضاحت کر چکے ہیں کہ برئ سیاست مجھی ہماری دلچپی کا موضوع نہیں رہی، ہمیں اگر تعلق خاطر ہے تو صرف اس سباست سے جو خالص اسلام کے لئے ہو۔ لنذا وہ جماعتیں ہماری گفتگو سے خارج ہیں جوسیاست برائے سیاست کے اصول پر میدان میں اتری ہیں۔ ہمیں صرف ان جماعتوں کے کام پر نظر ڈالنی ہے جنہوں نے میدان سیاست کو صرف دین کا جھنڈا گاڑنے کے لئے منتف کیا ہے۔

الیی جماعتیں ہمارے ملک میں ایک سے زیادہ ہیں، اور ان کا وجود، اس لحاظ سے ملک کی خوش قتمتی ہے کہ ان ہی کے طفیل سیاست کے موجودہ ماحول میں دین حق کا کلمہ بلند رہا ہے، ورنہ ایسے ملک بھی دنیا کے نقشے میں موجود ہیں جو اسلامی کملانے کے باوجود الیی جماعتوں سے کیسر محروم ہیں اور وہاں '' وینی سیاست '' نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔

ان جماعتوں کا کارنامہ بھی قابل ستائش ہے کہ انہوں نے اب تک ملک میں لادینیت کے سیلاب پر بند باندھنے کے لئے اپنی جانیں لڑا رکھی ہیں، اور ان کے اثر و رسوخ کے سبب اسلام دشمن عناصر کو کھل کھیلنے کا موقع نہیں مل سکا۔

ان تمام حقائق کے ساتھ ساتھ گذشتہ دو سالوں میں ان جماعتوں کے کروار میں بعض قابل اعتراض پہلو بھی سامنے آئے ہیں جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے تنظین بھی ہیں اور نتائج کے لحاظ سے تنظین بھی ہیں اور نتائج کے لحاظ سے دور رس بھی، آج ہمارا قلم جو اب تک ان جماعتوں کے حق میں خوگر حمد ہی رہا ہے، ان کو آہیوں کا گلہ کرنا چاہتا ہے۔ امید ہے کہ اسے فصنڈے دل سے سنا جائے گا۔

سب سے پہلے تو ہمیں یہ کہنے دیجئے کہ کچھے دو سال کی جدوجمد میں ہاری دینی سیاس جماعتوں کے باہمی تعلقات کے طرز عمل نے اس قوم کو خاصا مایوس کیا ہے جو اسلام کے نام پر ان سے بہت مچھ آس لگائے بیٹھی تھی، قوم کو ان سے بجا طور پر یہ توقع تھی کہ ہماری آریخ کے اس نازک دور میں جب کہ ملک موت و حیات کی تشکش سے گزر رہا ہے، اور اس میں اسلام کے وجود و بقا کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری دینی جماعتیں ذاتی اور جماعتی تعصبات ہے بلند ہو کر کام کریں گی۔ اور مشترکہ مقاصد کے حصول میں ان اختلافات کو سد راہ نہیں بنائیں گی۔ جن کی حیثیت بہرحال ہانوی ہے۔

ہمیں سخت افسوس ہے کہ قوم کی یہ توقع نہ صرف یہ کہ پوری نہیں ہوئی، بلکہ اسے قدم قدم پر بے در دی سے کچلا گیا ہے، متحدہ محاذ تو بہت دور کی بات ہے، جزوی طور پر جو سمجھوتے کہیں کہیں ہوتے تھے، ان کی سیابی بھی ابھی خشک نہ ہونے پائی تھی کہ ان کی دھجیاں بھیر دی گئیں، اور باہمی رنجشوں کا بخار اس طرح خم جھونک کر نکالا گیا کہ پوری فضا طعن و تشنیج اور سب و دشنام کے غلیظ دھوئیں سے بھر گئی۔

ہر جماعت اس صورت حال کا ذمہ دار اپنی مقابل جماعت کو ٹھراتی ہے، نیکن حقیقت یہ ہے کہ اس افسوسناک غلطی سے کسی کا کر دار صاف نہیں ہے، اس سے کون انصاف پند انکار کر سکتا ہے کہ اظمار اختلاف کا جو طریقہ ہماری دینی سیاس جماعتوں نے اختیار کیا، اس نے ہمذیب کا دامن بھی تار تار کیا۔ اور وقت کے اہم دینی تقاضوں کو بری طرح مجروح کر کے چھوڑا، ایک شخص سے جب تک دوستانہ تعلقات رہے، اس کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے رہے، اور جس لمحے اس سے اختلاف پیدا ہوا، اس لمحے اس کی ذات میں اسنے کیڑے پر گئے کہ اس میں کوئی خوبی باقی نہ رہی، اس کا وہ ماضی بھی داغدار دکھایا جانے لگا جو دوستی کی حالت میں گزرا تھا اور بھر اس کے کسی خاص طرز عمل ہی کو نہیں، اس کی سرایا ذات کو، اس کی نجی زندگی کو اس کے حلقہ احباب کو یمال تک کہ اس کے اکابر قائدین کو ملامتوں کا اس طرح ہدف بنایا گیا اس کے حلقہ احباب کو یمال تک کہ اس کے اکابر قائدین کو ملامتوں کا اس طرح ہدف بنایا گیا کہ شرافت منہ چھیا کر رہ گئی۔

ظاہر ہے کہ جس ماحول میں اختلافات کی کوئی حدود قائم نہ ہوں، جمال کیچرا چھالنے کا مشغلہ اتنا سستا اور دوسروں کو بدنام کرنے کا عمل اتنا آسان ہو، جمال چھوٹی چھوٹی باتوں پر اخباری بیانات کی جنگ بسوس ہر وفت تیار رہتی ہو وہاں کوئی باوقار اتحاد کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟ اور قائم ہو جائے تو کتنے دن چل سکتا ہے؟

ہمیں اس بات کا پورا احساس ہے کہ مختلف الفکر عناصر کا کسی مشترک مقصد کے لئے جڑ جانا اتنا آسان نہیں جتنا وہ بادی النظر میں محسوس ہوتا ہے، لیکن ریہ بھی اپنی جگہ بچے ہے کہ ریہ چیزاتنی مشکل بھی نہ تھی جتنا اسے جماعتوں کے مذکورہ طرز عمل نے بنا دیا اور پھر اس کا لازمی نتیجہ

عوام کی بدولی کی صورت میں سامنے آ کر رہا۔

سیدھے ساوے عوام اختلافات کی باریکیوں کو نہیں سیجھتے، نہ وہ اتحاد کی مشکلات سے پوری طرح آگاہ ہوتے ہیں، اور نہ ان سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کسی کی خامی کو اسی حد تک محسوس کریں گے، جس حد تک وہ واقعنز "ہے، وہ تو جب یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام لیوا آپس میں لڑرہے ہیں توان کے ذہن میں اس کی وجہ سوائے اس کے مشکل ہی سے آتی ہے کہ یہ سب کچھ ذاتی مفادات کے تحت ہورہا ہے۔ چنانچہ وہ پورے اسلامی کیمپ ہی ہے بددل ہونا شروع کر دیتے ہیں۔

یہ بدولی بلاشبہ غلط ہے، کسی مکان کے مالک اگر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں تو اس کا مطلب میہ ہر گز نہیں ہو تا کہ مکان کو لیٹرول اور، ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا جائے، لیکن میہ بات مالکول کے سوچنے کی ضرور ہے کہ ان کی لڑائی کن لوگوں کا راستہ صاف کر رہی ہے؟

باہمی جنگ و جدال کے علاوہ ہماری دینی سیاس جماعتوں کے طرز عمل میں کچھ اور بھی قابل اعتراض پہلواس دوران سامنے آئے ہیں، لیکن ان کو ایک ایک کر کے عموانے کے بجائے ہم یہ زیادہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس سبب کی نشاندہی کر دیں جو ہماری ناقص رائے میں ان تمام خرابیوں کی اصل بنیاد ہے

ہاری نظر میں اس تمام صورت حال کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیای جدوجہد کے دوران اپنی صحیح حیثیت کو مستحضر نہیں رکھا۔ ہمیں اپنی سرگر میوں کے کسی بھی مرحلے میں یہ بات نہیں بھولنی چاہئے تھی کہ ہمارا مقصد ذندگی دین پہلے ہے اور اور سیاست بعد میں۔ اس لئے ہمیں اپنی جماعتوں کو شروع ہی ہے اس ڈھب پر چلانا چاہئے تھا کہ ان میں دین کارنگ سب سے نمایاں نظر آئے۔

آج کی عام سای جماعتوں کا اصل محور فکر وعمل حکومت اور اقتدار ہوتا ہے، اس لئے انہیں افراد سازی کی طرف چندال توجہ نہیں ہوتی لیکن دینی سیاست کی ساری عمارت افراد کے ذاتی کر دار پر کھڑی ہوتی ہے اس کئے اس میں سب سے مقدم کام افراد سازی کا کام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ۳۳ سال کی مختر مدت میں سے ۱۳ سال کمہ کرمہ میں مزارے جمال افراد سازی کے سواکوئی کام نہ تھا، تیرہ سال تک افراد کے کر دارکی تقمیر کرنے کے بعد جو جمال افراد سازی کے سواکوئی کام نہ تھا، تیرہ سال تک افراد کے کر دارکی تقمیر کرنے کے بعد جو جماعت تیار ہوئی اس نے بدرو حنین کے معرکے سرکئے۔ پورے جزیرہ عرب پر اسلام کا پر چم

لهرایا اور پھر دنیای آخری حدود تک دمین حق کو بلند کرتی چلی منی۔

افسوس ہے کہ ہماری جماعتوں نے افراد سازی کے کام پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی، اور دوسری پارٹیوں کی طرح سیاسی مقاصد کے حصول کو اپنا اصل ہدف بنا لیا ہے، ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ یہ ڈگران جماعتوں کو بھی راس نہیں آ سکتی جن کا خمیر دین کے نام پر اٹھا ہے، یہ درست ہے کہ افراد سازی کا کام بہت دیر طلب بھی ہے اور محنت طلب بھی۔ اس میں کوئی جماعت آن کی آن میں میدان پر نہیں چھا سکتی، لیکن اس طرح جو اجتماعی دحدت تیار ہوتی ہے دہ ناقابل تنظیر بن کر اٹھتی ہے۔ اور بالاُخر دنیا سے اپنا لوہا منوا کر چھوڑتی ہے۔

ایک مسلمان کا اصل سرمایہ خوف خدا اور فکر آخرت ہے، جب تک یہ چیزرگ و پ میں سائی ہوئی نہ ہو، اس وقت تک اس کی سابی کوششیں دوسروں سے ممتاز نہیں ہوتیں، سیاست کا میدان اس اعتبار سے بھی ایک خارزار کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس میں نفس اور شیطان کو وسیسہ کاریوں کا بہت موقع ملتا ہے، یمال جاہ و منصب، شہرت و نیک نامی اور عزت و مقبولیت الی چیزیں ہیں جو قدم قدم پر دامن دل کو کھینچی ہیں، اور جب تک انسان نے خاطر خواہ دی الی چیزیں ہیں جو قدم قدم پر دامن دل کو کھینچی ہیں، اور جب تک انسان نے خاطر خواہ دی تربیت حاصل نہ کی ہو، اس وقت تک وہ اپنے زہن کو ان سے آزاد نہیں کر سکتا ہو، ان چیزوں کا تصور جب شعوری یا غیر شعوری طور پر دل و دماغ کا احاطہ کر لیتا ہے تو پھر ذہن میں تاویلات کے اور مصالح کا غیر متابی دفتر کھل جاتا ہے، اور دین کے اصل مقاصد و مصالح ان تاویلات کے انبار میں گم ہوتے ہے جاتے ہیں۔

اس صورت حال سے محفوظ رہنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ صرف انابت الی اللہ اور تعلق باللہ ہے، جس شخص کا دل اس سوز و گداز سے معمور ہو، وہ اپنے ہراہم اقدام سے پہلے اللہ کے حضور جھکتا ہے، اس سے فریاد کر کے رہنمائی مانگا ہے، استقامت کے لئے روتا اور گر گراتا ہے، اور ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ آزمائشوں کے اس پل صراط پر اس کا کوئی ڈ گم گانا ہوا قدم اسے جنم میں نہ لے جائے۔ یمی خوف ہے جو دل سے ضد، عناد، ہٹ دھرمی اور بات کی نئی بھرنے کے جذبات کو ختم کرتا ہے، اس سے انانیت کیلی جاتی ہے، اور اس کے ذریعہ یہ بات ہر آن مستخفر من ہے کہ وہ سیاست کے میدان میں کیوں داخل ہوا تھا؟

اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور کی جس سیاست کو ہم اپنا آئیڈیل سیجھتے ہیں، اس کی بنیاد در حقیقت اسی خانقاہی تربیت پر رکھی گئی تھی، اور آج بھی اگر ہماری کوئی سیاسی کوشش بار آور ہو سکتی ہے تو اس کے سوا اس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔

للذا ہاری تجویز ہے کہ ہاری دین ساسی جماعتیں اپنے پروگرام پر نظر مانی کر کے اپنی توجہات افراد سازی کی طرف خاص طور پر مرکوز کریں۔ اپنے ارکان کو قران و سنت، انبیاء " و صحابہ " اور صلی " کی سیرتوں اور بزرگان دین کی دوسری ایسی کتابوں کا مطالعہ کرائیں۔ جو دل میں سوز و گداز پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، نیز انہیں بزرگان دین کی صحبت کا عادی بنائیں، اس غرض کے لئے ضروری ہے کہ جماعتی پروگرام میں ایسے اجتماعات رکھے جائیں جن بنائیں، اس غرض کے لئے ضروری ہے کہ جماعتی پروگرام میں ایسے اجتماعات رکھے جائیں جن میں صرف اصلاح اعمال و اخلاق کے کام کا جائزہ لیا جائے اور اجتماعی طور پر اہل اللہ کے ملفوظات پڑھے جائیں، الیکش کے ہنگامی کاموں سے فراغت کے بعد امید ہے کہ اس کام کا اچھا موقع مل سکے گا۔

اس تربیتی پروگرام کے زمانے میں ہر قتم کے اختلافات کو ان کی صحیح حدود میں رکھنے کی عادت ڈالی جائے، اپنی ذات پر تنقید، بلکہ سب و شتم تک کو صبر و سکون اور عمل کے ساتھ سننے اور اشتعال کے شدید مواقع پر بھی دین کے اہم تقاضوں کو پیش نظر رکھنے کا ملکہ پیدا کیا جائے۔ اگر اس کام کی طرف کماحقہ توجہ دی گئی تو امید ہے کہ انشاء اللہ ان بہت سی خرابیوں کا انسداد ہو سکے گاجو پچھلے دنوں سامنے آئی ہیں۔

مسله فوميت

## مسلم قومیت کا تصور \_\_\_\_اور حکومت کا طرز عمل

پاکتان اس لحاظ ہے دنیا کا ایک منفرد ملک ہے کہ اس کا قیام دنیا کی عام روش ہے ہٹ کر ایک نزالے نظریہ کی بنیاد پر عمل میں آیا تھا۔ یعنی یہ کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان ایک جدا گانہ قومیت کے حامل ہیں اور انہیں اپنے دین اور اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار نے کے لئے الگ وطن کی ضرورت ہے دین کی بنیاد پر مملکت قائم کرنے کا نعرہ ایک ایسے دور میں بلند کیا گیا تھا جب پوری دنیا میں وطنی قومیت (Nationalism) کا سکہ چل رہا تھا۔ اس لئے جمال اس مطالبہ کو دنیا ہے منوانے کے لئے انتقال جدوجمد کی ضرورت تھی، وہاں اس سے جمال اس مطالبہ کو دنیا ہے منوانے کے لئے انتقال جدوجمد کی ضرورت تھی، وہاں اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی تھی کہ جب مسلمانوں کی یہ آزاد مملکت حاصل ہو جائے تو اس کی نقیر بھی اس انداز سے کی جائے کہ اس کی ایک اینٹ میں مسلم قومیت کا یہ نظریہ رچا با ہوا ہو۔

افسوس میہ ہے کہ ایمان کی حرارت والوں نے پہلا مرحلہ تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ سرکر لیالیکن جب اس ملک کی تغییر و ترقی کا مرحلہ آیا تو یہ فراموش کر بیٹھے کہ ہم کہاں سے چلے تھے؟ کیوں چلے تھے؟ اور اس ملک کے قیام کا اصل مقصد کیا تھا؟ مسلم قومیت کا یہ نظریہ پاکستان کے صرف قیام ہی کے لئے ضروری نہ تھا، بلکہ اس کی ترقی و بقاء کے لئے بھی ناگزیر تھا، زمانے کی عام فضا چونکہ وطنی قومیت کے نظریہ سے مرعوب و متاثر

اور مسلم قومیت کے نظریہ سے نا آشنا تھی اس لئے اس ملک کو باتی رکھنے کے لئے پچھ ایسے انقلابی اقدامات کی ضرورت تھی جو اس نظریہ کو محض ذہن و فکر کے نماں خانوں سے نکال کر عمل کی جیتی جاگتی دنیا میں لے آئیں، اور ذہنوں پر چھائے ہوئے وطنی قومیت کے طلسم کو توڑ سکیں۔ اس کے لئے ضروری تھا کہ اس ملک میں اسلامی قوانین نافذ ہوں، اسلامی تعلیمات عام ہوں، مسلمان ذہنیت کو فروغ ہو، علاقائی تعقبات کی تمام نشانیاں فناکی جائیں، اسلامی وحدت و افوت کو اس ملک کی رگ و پ میں سمویا جائے، علامت کی بنیاد پر ہونے والی حق تلفیوں کا قلع افوت کو اس ملک کی رگ و پ میں سمویا جائے، علامت کی بنیاد پر ہونے والی حق تلفیوں کا قلع قع ہو اور ملک بھر میں ایسی فضا پیدا کی جائے جس سے یہ بات ہر شخص کے ذہن نشین ہو جائے کہ وہ ایک ملت مسلمہ کا فرد ہے اور اس کے حقوق و فرائض تمام باشند گان ملک کے مساوی کہ وہ ایک ملت مسلمہ کا فرد ہے اور اس کے حقوق و فرائض تمام باشند گان ملک کے مساوی جیں۔

لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکتان بننے کے بعد ان میں سے ایک کام بھی نہ ہوسکا، پچھ تو شاید اس لئے کہ ذہنوں میں ان کاموں کی اہمیت اتنی زیادہ نہ تھی جتنی پاکتان بنا دینے کی تھی، اور پچھ اس لئے کہ جن لوگوں نے اس ملک کے قیام میں عملی حصہ لیا تھا، اور جنہوں نے اس مقصد کے لئے قربانیاں دی تھیں، وہ ایک ایک کر کے جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئے اور جن لوگوں کے ہاتھ میں پاکتان کی باگ ڈور آئی وہ اس جذبہ و مقصد سے نا آشنا تھے جس نے اس ملک کے قیام میں سنگ بنیاد کا کام کیا تھا۔

بسرگف! ہوا ہی کہ پاکتان بننے کے بعد مسلم قومیت کا نظریہ محض ایک ہوائی نعرہ ہو کر رہ گیا جے صرف اپی بے انصافیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے استعال کیا جاتا رہا ورنہ عمل کی دنیا میں اس کے نقاضوں کو قدم قدم پر کچلا گیا۔ زبان سے ہی کما جاتا رہا کہ یہ ملک اسلام کے لئے بنا ہے لین عملی طور پر اسلام کی ایک ایک قدر کو منا دیا گیا دعویٰ کیا جاتا رہا کہ تمام مسلمان ایک قوم ہیں اور سندھی، پنجابی، بنگالی، پٹھان، اور بلوچ میں کوئی امتیاز نہیں، لیکن عملاً صوبائی تعقبات کی سر پرستی کی گئی اس کا نتیجہ جو ہونا تھا وہ ہوا کہ مسلم قومیت کا تصور روز بروز کمزور پڑتا چلا گیا اور لوگ یہ سمجھنے گئے کہ یہ نظریہ محض دھو کہ دینے اختیار کیا گیا تھا، چنانچہ و طنیت کا تصور جو دنیا بحر میں چلا ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ غالب آ تا گیا، اور اسی نے بالاً خر ملک کا نصف سے زیادہ حصہ کاٹ کھایا۔

 تھا، کیکن افسوس سے کہ جمارے ارباب اقتدار شاید اب بھی ہی سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ صرف بیانات اور تقریروں سے زندہ ہو جائے گا اور اس تصور کے خلاف صوبائیت کی خطرناک سازشیں صرف قید خانے بھر دینے سے ختم ہو جائیں گی حالانکہ صوبائیت کے ہاتھوں ایسی چوٹ کھانے کے بعد بیہ خود فریبی انتمائی مایوس کن ہے۔

علاقائی عصبیت کی تحریک ایک ایسی فکری تحریک ہے جس نے پوری ہوشیاری اور چالای کے ساتھ ذہنوں پر قبضہ جمایا ہے، اس تحریک کو پروان چڑھانے کے لئے سالما سال کام کیا گیا ہے اس غرض کے لئے نت نئے حربے اختیار کئے گئے ہیں، طرح طرح کی تدبیریں سوچی مئی ہیں اور اس ذہر کو پھیلانے کے لئے ایسے مخفی راستے تلاش کئے گئے ہیں جن سے بید ذہر غیر شعوری طور پر ذہنوں کو متاثر کر تا چلا جائے تب جا کر بیہ تحریک اس لائق ہوئی ہے کہ تھلم کھلا صوبائی تعقبات کی تبلیغ کر سکے۔ للذا اس شیطانی تحریک کو کچلنے کے لئے محض ہوائی تقریر یں یا محض جبر و تشدد کے اقدامات کانی نہیں ہو سکتے اس کے لئے جوش اور ہوش کے حکیمانہ امتزاج کی ضرورت ہے اور آیک ایسی سوچی سمجھی حکمت عملی در کار ہے جو صرف صوبائی تعقبات کی نفی ہی ضرورت ہے اور آیک ایسی سوچی سمجھی حکمت عملی در کار ہے جو صرف صوبائی تعقبات کی نفی ہی ضرورت ہے اور آیک ایسی سوچی سمجھی حکمت عملی در کار ہے جو صرف صوبائی تعقبات کی نفی ہی ضرورت ہے اور آیک ایسی سوچی سمجھی حکمت عملی در کار ہے جو صرف صوبائی تعقبات کی نفی ہی ضرورت ہے اور آیک ایسی سوچی سمجھی حکمت عملی حقیقت بنا کر پیش کر سکے۔

اس کام کے لئے ......... قانون و معیشت سے لے کر تعلیم اور معاشرت تک زندگی کے ہر شعبے میں انقابی اقدامات کی ضرورت ہے، اس ملک میں اسلام کوضیح معنی میں نافذ ہیئے، اپنے چپ چپ کو اسلامی تعلیمات کا وکش نمونہ بنائے خدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا ہیئے، اسلام کے لئے جینے اور مرنے کا جذبہ ابھاریئے، نظام تعلیم کی اصلاح کر کے اس میں سے علاقائیت کے زہر یلے مواد کو نکالئے، نشر واشاعت کے ذرائع کو محض تسکین ہوس کا ذریعہ بنانے کے بجائے مسلمان ذہنیت کی تغییر کرنے کے لئے استعال ہیئے، نانسافیوں کا خاتمہ ہیئے، فاشی و عریانی اور اسلام کے منافی تمام حرکات کو منائے اور اسلامی تہذیب و معاشرت کو گھر گھر عام ہیئے۔ اسلام کے منافی تمام حرکات کو منائے اور اسلامی تہذیب و معاشرت کو گھر گھر عام ہیئے۔ پوان چڑھتی ہیں، اور جس دن آپ کی تخریمیں ہیشہ خدا فراموشی اور بد دینی کی گندی فضا میں بروان چڑھتی ہیں، اور جس دن آپ نے اپنے ملک کو اس گندگی سے پاک کر لیااس دن سندھو دیش، آزاد بلوچتان اور پختونتان کی یہ تخریمیں آپی موت آپ مرجائیں گی۔ لیکن جب تک ویش، آزاد بلوچتان اور پختونتان کی یہ تخریمیں آپی موت آپ مرجائیں گی۔ لیکن جب تک ان مقدس مقاصد کی طرف آپ کے قدم خلوص کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے اس وقت تک محض اتحاد ویک جتی کے خوبصورت وعظ کچھ کام نہیں آ سکتے۔

پاکتان کے مستقبل کے بارے ہیں جس چیز ہے سب سے ذیادہ ڈر لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس محموس کام کی طرف ان لوگوں کی توجہ بھی نہیں ہے جو دن رات پاکتان کی وحدت و مسالیت اور مسلم قومیت کے نظریہ کی تبلغ کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ ہمارے ارباب اقدار بھی آئے دن ایسے اقدامات کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ ہمارے ارباب اقدار بھی آئے مردن ایسے اقدامات کرتے رہتے ہیں جن سے شعوری یا غیر شعوری طور پر مسلم قومیت کا تصور کم روز با اور صوبائیت کا عفریت طاتور ہوتا ہے۔ انتا یہ ہے کہ بعض اقدامات کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ عکومت کے کئے ہوئے یا ان صوبہ پرست عناصر چا مسلم قومیت کے تصور پر ضربیں لگانے میں مصروف ہیں۔ چنانچہ صوبہ پرست عناصر چا تومیتوں کے مسلم قومیت کے نیز عوان سندھی قومیت کی سرپرسی میں چار نقانوں، اور چار تہذیبوں کے تومیت کی سرپرسی میں چار نقانوں، اور چار تہذیبوں کے تومیت کی طرف سے منعقد کی گئیں ان کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہ اس حکومت کی طرف سے منعقد کی گئیں ان کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہ اس حکومت کی ذیر انہمام ہوئی ہوں گی جو دن رات وحدت ملی اور مسلم قومیت کے ذیر انہمام ہوئی ہوں گی جو دن رات وحدت ملی اور مسلم قومیت کا درس دیتی ہے لیکن سے تقریبات باقاعدہ اقدار کے ذیر سایہ منعقد ہوئیں اور ان میں جن نگ ملت خیالات کا اظہار کیا گیا وہ ہم سنب کے لئے باعث شرم ہیں۔

ہمیں اس پر چنداں اعتراض نہیں کہ ہر علاقے کے باشندے اپنے اپنے طرز بودو ماند پر (اسلامی احکام کے مطابق) عمل پیرا رہیں اور اس کا تحفظ کریں۔ لیکن بیہ کیا کہ اس طرز بودو ماند کو ایک مستقل قومیت کی بنیاد بنا کر پیش کیا جائے؟ اور اسے اس درجہ اہمیت دی جائے کہ دین اور عقیدے کے رشتوں کو توڑ کر کسی سیاسی وحدت کی شکل اختیار کر لے اور اپنے پرائے کی حد فاصل بن جائے؟

اس طرح پاکتان کے مختلف علاقوں میں پرانی تهذیبوں کے بہت سے آثار قدیمہ پائے جاتے ہیں، موہن جوڈارو، ہڑچ، نیکسلا، تخت بالی اور کوٹ ڈی جی کے یہ آثار قدیمہ علمی اور تاریخی اعتبار سے بلاشبہ اہمیت کے حامل ہیں اور اس لحاظ سے ان کی حفاظت میں مضائقہ نہیں، لیکن جب ان کھنڈرات کو پاکتانیوں کی اپنی تهذیبی یاد گار کی حیثیت دی جاتی ہے اور انہیں ثقافتی ور شہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس طرز عمل سے مسلم قومیت کے اس نظریہ پر کاری ضرب لگتی ہوئی ہے جس نے پاکتان بنایا تھا۔ سوال یہ ہے کہ پاکتان اور پاکتانیوں سے ان اجڑی ہوئی بستیوں کا آخر اس کے سوا اور کیا تعلق ہے کہ جب برصغیر تقسیم ہوا تو ان کے یہ کھنڈرات ہوئی ممارے حصے میں آگئے تھے؟ لیکن افسوس ہے کہ جماری حکومتوں کی طرف سے یہ بھشہ ان آثار ہمارے حصے میں آگئے تھے؟ لیکن افسوس ہے کہ جماری حکومتوں کی طرف سے یہ بھشہ ان آثار

قدیمہ کو اپنی تاریخی یادگار کی حیثیت دی جاتی رہی ہے اور بیانات اور تقریروں کے علاوہ تعلیمی نصاب کی کتابوں تک میں ان کا تذکرہ اسی انداز سے کیا جاتا ہے جیسے یادگاروں کو قومی اور ملی نقدس حاصل ہے۔ جیرت ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے بھی ہی نہیں سوچا کہ اس طرز عمل سے کیا ذہنیت تیار ہوگی؟ اور ایسی ذہنیت تیار کر کے ہم مسلم قومیت کے اس تصور کو کیسے باتی رکھ سکیس گے جو پاکتان کی وحدت و سالمیت کا ضامن ہے؟

بسرحال! ہماری آج کی گذارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ارباب اقدار یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان قائم رہے اور وہ صوبائی تعصبات کا شکار ہو کر مزید تقسیم در تقسیم کے خطروں سے محفوظ ہو تو اس کے لئے "وحدت پاکستان" کے صرف زبانی وعظ ہر گز کافی نہیں ہوں گے اور نہ صرف چند صوبہ پرست رہنماؤں کو بند کر دینے سے یہ مقصد حاصل ہو سکے گا، حالات اب استے خراب ہو چکے ہیں کہ اس کام کے لئے انتمائی حکمت و تدبر، دور اندیش اور جذبہ عمل کی ضرورت ہے۔ اس مرض کا مداوا اگر ہو سکتا ہے تو وہ صرف مسلم قومیت کے تصور کو عملی شکل دینے سے ہو سکتا ہے جس کے لئے اسلامی نظام حیات کے نفاذ کی طرف فوری توجہ ضروری ہے اور ایسے جس سے ہمارا رشتہ اسلام کی بجائے قدیم کافرانہ تمذیبوں سے جڑتا ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ارباب اقدار کو فکر سلیم عطا فرمائے اور انہیں توفیق دے کہ وہ اس نازم موقع پر ملک و ہمارے لئے صحیح اور مفید راہ عمل اختیار کر سکیں۔

محمد تقی عثانی ۱۳۹۵ رہیج الثانی ۱۳۹۵ ھ

و ما علينا ١ إلا البلاغ

Marfat.com

•

•

14

. \_\_\_ ^

-

# وطن کی محبت اور عصبیت

زمین کے جس خطے کو انسان اپنا وطن سمجھتا ہے، اس کے ساتھ ایک خصوصی لگاؤ کا پیدا ہو جانا بلاشبہ انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے، اور اس تقاضے سے کسی حال صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جس جگہ انسان پیدا ہوتا ہے جہاں اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں، جہاں وہ بچپن کی شوخیوں اور جوانی کی نیرگیوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، جس جگہ پہلی بار زندگی کے مختلف روپ اس کے سامنے آتے ہیں، اس جگہ سے اسے ایک خاص انس پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان اس سرزمین سے، وہاں کے بسنے والوں سے، اس کی زبان سے یماں تک کہ اس کے گلی کوچوں اور درودیوار سے محبت کرنے لگتا ہے، اور بہت شاذونادر ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا دل اس محبت سے یکسر خالی ہو۔

وطن کی محبت آگر صرف اس حد تک ہوتو یہ کوئی بری بات نہیں۔ اسلام نے بھی اس فطری محبت پر کوئی پابندی عائد نہیں کی، حدیث میں ہے کہ مدینہ طبیبہ کو وطن قرار دینے کے بعد جب محبت پر کوئی پابندی عائد نہیں کی، حدیث میں ہے کہ مدینہ طبیبہ کو وطن قرار دینے کے بعد جب مجبی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لائتے اور دور سے جبل احد نظر آیا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ:۔۔

ِ هذا جبل يحبنا و نحبه په وه مپاژے جوہم سے محبت كرتا ہے اور ہم اس سے محبت كرتے ہيں

لیکن اگری محبت اپنی معقول حدود سے تجاوز کر جائے، اور اس کی وجہ سے انسان وطن کی ہر چیز کو "اپنی" اور باہر کی ہر چیز کو "پرائی" سبحنے گئے تو اس کا نام "عصبیت" ہے اور اس سے اسلام شدید نفرت کر تا ہے، گویا اسلام ہیں وطن کی طبعی محبت کا تو پورا لحاظ رکھا گیا ہے لیکن نہ وہ اس کے نزدیک دوستی اور دشنی یا محبت اور نفرت کا معیار ہے، نہ اس کی بناء پر اعلی اور ادنی کی تفریق قائم کی جا سکتی ہے اور نہ محبت اور نفرت کا معیار ہے، نہ اس کی بناء پر اعلی اور ادنی کی تفریق قائم کی جا سکتی ہے اور نہ

اس کے پیش نظر حن و ناحق کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔

اس کی مثال یوں سبحے کہ اگر آپ وطن سے باہر کسی مقام پر ہوں، اور وہاں آپ کو اپنے .
وطن کا کوئی آدمی نظر آجائے تو طبعی بات ہے کہ آپ اے دیکھ کر خوشی محسوس کریں ہے، اس
سے باتیں کرنے اور وطن کے حالات معلوم کرنے میں آپ کو لطف آئے گا، یہ وطن کے ساتھ
آپ کی فطری محبت کا اثر ہے اور یہ بات اسلام کی نظر میں قابل اعتراض نہیں لیکن اگر کل کو آپ
کا وہی ہم وطن کسی مقامی آدمی سے الجھ پڑے اور آپ حق و ناحق کو دیکھے بغیر صرف اس بناء پر
اس کا ساتھ دینے لگیں کہ وہ آپ کا ہم وطن ہے تو یہ خالص عصبیت ہے، اور اسلام اس کا کسی
طرح روادار نہیں۔

ای طرح اگر آپ اپ کی ہم وطن کو حکومت کے کی اعلیٰ منصب پر فائز دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو یہ وطن کے ساتھ آپ کی طبعی محبت کا نتیجہ ہے جس پر اسلام کوئی قد غن نہیں لگانا، لیکن اگر کسی حکومت کے ساتھ آپ محض اس بناء پر تعاون نہیں کرتے کہ اس کی باگ دوڑ آپ کے ہموطن کے ... ہاتھ میں نہیں ہے، یا آپ کسی آدمی کو محض اس لئے حکومت کا کوئی عدہ ولانا چاہتے ہیں کہ آپ کے وطن کا رہنے والا ہے، حالانکہ اس منصب کے لئے باہر کے لوگوں میں اس سے زیادہ المیت رکھنے والے موجود ہیں، تو یہ نری عصبیت ہے ادر اسلام اسے کسی طرح گوارا نہیں کر سکا۔

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكرا و انثى وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا اين اكرمكم عند الله اتقاكم

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خوب کھول کر بیہ حقیقت بیان فرما دی ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کے در میان رنگ و نسل اور زبان و وطن کی جو تفریق کی گئی ہے اس کا مقصد اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ اس کے ذریعہ لوگ ایک دوسرے کی ٹھیک ٹھیک شاخت کر سکیں۔ ورنہ زیادہ کچھ نہیں کہ اس کے ذریعہ لوگ ایک دوسرے کی ٹھیک ٹھیک شاخت کر سکیں۔ ورنہ

جہاں تک عزت و ذلت اور برائی چھوٹائی کا تعلق ہے، اس کی بنیاد تمام تر انسان کے ذاتی اعمال و اوصاف پر ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈر تا ہے اور اس کے احکام کی زیادہ پیروی کرتا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے، خواہ کسی وطن کسی قبیلے کا ہو، اور جو فخض اس معاملہ میں کوتاہی کرتا ہے وہ عزت و شرف سے محروم ہے، خواہ کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو۔

عصبیت کا مزاج قرآن کریم کی اس تعلیم کے بالکل خلاف ہے، اس کی نگاہ میں غیر قوم، یا غیر وطن کا آدمی ایک معمان کی حیثیت سے تواجھ سے اچھے سلوک کامستحق ہو سکتا ہے، لیکن اسے "اپنا" کسی حال میں نہیں سمجھا جا سکتا، وہ علم و فضل کے اعتبار سے خواہ کتنے مقام بلند پر فائز ہو، اخلاق و کر دار کے لحاظ سے خواہ کتنا او نجا مقام رکھتا ہو، جسمانی اور فکری صلاحیتوں سے خواہ کتنا مالا مال ہو، لیکن "عصبیت" اسے یہ حق دینے کے لئے کسی طرح تیار نہیں ہے کہ وہ قوم و وطن کے لوگوں میں رہ کر ان سے زیادہ عزت کا مقام حاصل کرے، زندگی کے مسائل میں ان کا رہنما ہنے یا ان پر کسی بھی در جے میں حکمرانی کر سکے۔

فنح مكه كے موقعه پر آنخضرت صلى الله عليه وسلم في واشكاف الفاظ ميں اعلان فرماياكه . «معشر قريش! ان الله قداذ هب عنكم نخوة الجاهلية و

تعظمها بالآباء"

"قرایش کے لوگو! اللہ نے تم کو جاہلیت کی جھوٹی نخوت سے نجات دے دی دی ہے اور باپ دادا کی بنیاد پر بردائی جملانے کا دستور ختم کر دیا ہے۔"

اور حجن الوداع كے خطبے ميں أيك لاكھ سے ذائد عربی النسل صحابہ كرام " كے مجمع كے سامنے آپ مي ايك الفاظ ميں اعلان فرما ياكه: . .

ایها الناس این ربکم و احدو ان ائباکم واحد، کلکم لا آدم و ادم من تراب. اکرمکم عند الله اتقاکم و لیس عربی علی عجمی فضل الا بالتقوی، الاکل شیئی من ائمر الجاهلیة تحت قدمی موضوع.

اے لوگو! تم سب کا پرور دگار ایک ہے، اور تم سب کا باپ ایک ہے،
تم سب آ دم سے بیٹے ہو، اور آ دم سمٹی سے پیدا ہوئے تھے، تم میں
سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متق ہو،
کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، مگر تقویٰ کے سبب
سے، کان کھول کر س لو! کہ جالمیت کی تمام رسمیں میرے پاؤل تلے
روندی عنی ہیں۔ "

قرآن وسنت کی ان واضح ہرایات ۔ کے بعد یہ تصور مشکل ہی سے آتا ہے کہ لاالہ الا اللہ پر ایمان رکھنے والا کوئی مسلمان جاہیت کی اس جھوٹی خوت کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے گا جے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک میں ملایا تھا، لیکن خدا جانے کتنی تیرہ و آر گراہیاں ابھی ہماری قسمت میں ہیں کہ آج قرآن و سنت ہی کے نام لیوا پوری ڈھٹائی کے ساتھ جاہیت کی ان متعفن نشانیوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ "عصبیت" کے وہ آدم خور بت جنہیں اسلام نے ایک ایک کر کے پوند زمین کیا تھا، آج اسلام کو مانے والے ان ہی بتوں کو پھر سے گھڑا کر رہے ہیں اور مسلمان کہلانے والوں کا ایک انبوہ ہے جو پوری تقدیس واحرام کے ساتھ انہیں سینے سے لگارہا ہے ۔ پچھ عرصے پہلے تک دو حرام کے ساتھ انہیں سینے سے لگارہا ہے ۔ پچھ عرصے پہلے تک فرات ہمیں اپنے بعض بھائیوں سے یہ شکوہ تھا کہ وہ فرعون کی اولاد ہونے پر فرکر تے ہیں لیکن ان گنگار آنکھوں کو یہ منظر بھی دیکھنا تھا کہ اس

ملک میں جس کا خمیر بی اسلام کے نام سے اٹھا ہے کئے والے ڈیکے کی چوٹ میں جس کا خمیر بی اسلام کے داہر جمارا جمیرو ہے اور محمد بن قاسم ایک لیٹرا تھا"۔ \_\_\_ تفویر تواے جرخ محردال تفو!

"جے سندھ" کی جو تحریک آج کل مابق صوبرسندھ کے علاقے میں چلی ہے، اگر وہ عرف وطن کی طبعی محبت کی حد تک محدود ہو۔ اور "جے سندھ" کے نعرے کا مطلب محض ایک دعا ہو، توہم ہزار بار اس نعرے سے ہم آواز ہونے کو اپنی سعادت سمجھیں گے، نہ دل سے ہماری دعا ہے کہ یہ خطہ جئ، قیامت تک جئ، پھل پھول کر اور خوش حال ہو کر جئے لیکن جب اس نعرے کے پیچے عصبیت کا وہ بدبودار ذہن کام کر رہا ہو جو محمد بن قاسم" جسے فخر انسانیت رہنما سے نفرت کرنا اور راجہ داہر جسے نگ انسانیت ویواستبداد سے محبت کرنا سکھاتا کرنا اور راجہ داہر جسے نگ انسانیت ویواستبداد سے محبت کرنا سکھاتا کے، تو آخر یہ کسے باور کیا جا سکتا ہے کہ اس تحریک کی بنیاد میں معقولت کا کوئی چھیٹا بھی بڑا ہے؟

ایک زمانہ تو وہ تھا جب خود راجہ داہر کے ہم ندہب محمہ بن قاسم "کو اپنا ہیرو قرار دے کر اس پر عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کیا کرتے تھے، اور اس کے پینے کی جگہ اپنا خون بمانے کو اپنی سعادت سجھتے تھے، اور اس کے پینے کی جگہ اپنا خون بمانے کو اپنی سعادت سجھتے تھے، اور جشم فلک آج ہے بھی دیکھ رہی ہے کہ محمہ بن قاسم " کے ہم ندہب اور چشم فلک آج ہے بھی دیکھ رہی ہے کہ محمہ بن قاسم " کے ہم ندہب اسے لئیرا قرار دے کر راجہ داہر کی قبر پر پھول چڑھا رہے ہیں۔

ان کی اس انسانیت سوز حرکت سے محمد بن قاسم کی عظمتوں میں تو ذرہ برابر کی نہیں آتی۔

کنے والے کچھ کما کریں ان کے کہنے سے تاریخ عالم کے اس مایہ ناز کر دار پر کوئی حرف نہیں
آتا، اگر اس کائنات میں حق و صدافت کا لفظ کوئی معنی رکھتا ہے تو انسانیت کا ضمیر اس کی به داغ اور قابل رشک جوانی پر ابدالا آباد تک سلام بھیج گالیکن سوال بیہ ہے کہ یہ نعرہ بلند کر نے والے خود اپنے وطن، اپنے خطے اور اپنی سرزمین کے ساتھ کیا انساف کر رہے ہیں؟

سندھ کے فطے نے ماضی میں علم و دین کی ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں، اس کی تاریخ علم و نفنل اور ورع و تقویٰ کی عظیم شخصیتوں سے ملا مال رہی ہے، اور ان ہی شخصیتوں کی دجہ سے اس خطے کو بورے عالم اسلام میں عزت و احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے،

کیا اب راجہ داہر کو اپنا ہیرو قرار دینے والے حضرات سے چاہتے ہیں کہ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک پورا عالم اسلام سے سجھ بیٹھے کہ سندھ کا سے مردم خیز خطہ پھر سے راجہ داہر کے نام لیواؤں کا مرکز بن گیا ہے؟ اور اب یمال محمہ بن قاسم کے دوست نہیں، وشمن بستے ہیں؟ اگر فرانخواستہ ان کی اس تحریک سے سے تصور ذہنوں میں قائم ہو گیا تو کیا عالم اسلام میں مسلمانوں کے اس محبوب خطے کا کوئی ادنی وقار باتی رہ سے گا؟ عالم اسلام تو پھر مسلمان ہے، ہمیں تو سے سے اس محبوب خطے کا کوئی ادنی وقار باتی رہ سے گا؟ عالم اسلام تو پھر مسلمان ہے، ہمیں تو سے لیتین ہے کہ سے نعرہ دنیا کے جس گوشے میں پہنچ گا، اگر وہاں عدل و انصاف کی کوئی پر چھائیں بڑی ہے، تو اس نعرہ دنیا ہے جس کوشے میں پہنچ گا، اگر وہاں عدل و انصاف کی کوئی پر چھائیں بڑی ہے، تو اس نعرے کی خرمت ہی کی جائے گی۔ کیا یمی وہ انصاف ہے جو سے لوگ سندھ کے خطے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟

حقیقت یہ ہے کہ علاقائی عصبیت کے یہ افسوسناک نعرے، خواہ جے سندھ کی شکل میں ہوں یا پختونستان کی شکل میں ہوں، ہر گزاس لائق نہیں ہیں کہ ان پر کوئی علمی تبعرہ کیا جائے یا ان کی تردید میں دلائل بیش کئے جائیں، لیکن ہمارے زمانے کا نوجوان اس قدر مظلوم ہو چکا ہے کہ اس کو جوش میں لانے کے لئے بس ایک خوش آواز نعرہ چاہئے۔ اگر اس نعرہ میں کوئی اوئی درکشی ہے تواس کی ہلاکت آفری سے بچانے کے لئے اس کو دی جانے والی تعلیم اس کی کوئی مدد نہیں کرتی۔ علاقائی عصبیت کی تحریک بھی چونکہ وطن کی محبت کے نام پر اٹھی ہے، اس لئے بہت سے سادہ لوح نوجوان اس کے پیچے بھی چل پڑے ہیں، اور تعلیم تو انہیں ایس دی ہی نہیں بہت سے سادہ لوح نوجوان اس کے پیچے بھی چل پڑے ہیں، اور تعلیم تو انہیں ایس دی ہی نہیں گئی کہ وہ اس کے عواقب و نتائج کو سوچ سکیں۔

اس بات کا اندازہ کرنے کے لئے سابق صوبہ سندھ کی ایک طالبہ کا ایک خط ملاحظہ فرمائیے۔ جو روزنامہ حریت کراچی شائع ہوا ہے، یہ محترمہ اس تحریک کی تائید کرتے ہوئے لکھتی ہیں-

"راجہ داہر ایک سندھی تھا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہمارا ہیرو ہے
... وقت آنے پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہم سندھی محمد بن قاسم پر لعنت سجیج ہیں، شاہ لطیف کو سلام کرتے ہیں، کی ایم سید کو سلام کرتے ہیں، موہن ایم سید کو سلام کرتے ہیں سندھ کی عظمت اسلام سے نہیں، موہن جوڈارو سے ہے، لاکھوں اسلام اس پر قربان ہو جائیں، ہمارا نعرہ ہے مرسوں مرسوں پر سندھ نہ ڈیسوں، ہم لڑکیوں نے یہ طے کیا ہے کہ مرسوں مرسوں پر سندھ نہ ڈیسوں، ہم لڑکیوں نے یہ طے کیا ہے کہ این بوروں کے نام داہر، جیموں کالائی، شخ ایاز اور ہوشو کے نام پر

#### ر تھیں ہے۔ "

(حریت میگزین ۱۸ نومبر ۱۹۲۸ء)

اور أيك اور محترمه لكصتي بن -

"وہ اسلام اور پاکستان جو ہم سے ہمارا سندہ اور سندھی ذبان چھتے ہیں، یہ چھتے، ایسے اسلام اور پاکستان کو ہم اپنا بدترین وشمن سجھتے ہیں، یہ جھوٹ ہے کہ سندھ صرف اسلام اور اسلامی فلفہ کی وجہ سے عظیم ہے۔ سندھ کی عظمت سندھ کے سادہ لوح بمادر عوام ہیں، سندھ موہن جوڈارو، کوٹ ڈیجال کے آٹار قدیمہ اور لطیف، سچل، ایاز، جی ایم سیدکی طرح کے شاعروں اور دانشوروں کی وجہ سے عظیم ہے، وہ این تہذیب کی وجہ سے عظیم ہے۔ "

ان خطوط کو پڑھ کر افسوس کا جتنا چاہے اظہار کر لیجئے اور اس جیسی تحریریں لکھنے والوں کو جس برے لقب سے چاہے یاد کر لیجئے، لیکن کیا اصل قصور اس مغربی نظام تعلیم کا نہیں ہے جے اب تک ہم نے نوجوانوں کے سروں پر لاد رکھا ہے؟ ہماری نگاہ میں اس ذہنیت کی سب سے بڑی ذمہ داری اس تعلیم پر عائد ہوتی ہے جو نوجوانوں کو اب بھی دی جا رہی ہے اور جس کی موجودگی میں اسلامی مزاج و نداق کے لئے ان کے دل و دماغ کا ہر دروازہ بند ہے "اسلامیات" کے تھنے میں اسلام کی برتری کے چند کھو کھلے الفاظ وہ خواہ کتنی مرتبہ رہتے ہوں، لیکن دوسرے تمام گھنٹوں میں ان کی رگ و پے کے اندر تو مغرب کے وہی نظریات ساتے ہیں جن کی رو سے انسان کی جنم بھومی اس کے عقیدے اور اس کی فکر پر بھی فوقیت رکھتی ساتے ہیں جن کی رو سے انسان کی جنم بھومی اس کے عقیدے اور اس کی فکر پر بھی فوقیت رکھتی

اگر آپ موجودہ نصاب تعلیم کا محدثدے دل کے ساتھ جائزہ لیں تو تومیت کامغربی تصور اس کی رگ رگ میں بسا ہوا نظر آئے گا، اور جب تک یہ صورت حال بر قرار رہے، عصبیت کی کوئی آواز تعجب خیزنہ ہونی چاہئے، حقیقت یہ ہے کہ ذہنوں کو عصبیت کے زہر لیے جراثیم سے پاک کرنے کا راستہ اس کے سوا کچھ شیں ہے کہ اس نصاب تعلیم پر پوری سجیدگی کے ساتھ نظر ٹانی کر کے اسلامی قومیت کا وہ تصور طلباء کو تھی میں بلایا جائے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا۔ کر کے اسلامی قومیت کا وہ تصور طلباء کو تھی میں بلایا جائے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا۔ عصبیت کے پھلنے پھولنے کا دوسرا سب ہماری ایک اور زبر دست حماقت ہے اور وہ یہ کہ ہم اب تک موہن جو ڈارو، کوٹ ڈی جی، ہڑچ، نیکسلا اور تخت بائی کو اپنی تہذیب و ثقافت کے ہم اب تک موہن جو ڈارو، کوٹ ڈی جی، ہڑچ، نیکسلا اور تخت بائی کو اپنی تہذیب و ثقافت کے

مراکز کی حیثیت سے پیش کرتے رہے ہیں، خدا جانے اس میں سادہ لومی کا دخل ہے یا کی ساذش کا، کہ اب یہ آثار قدیمہ "پاکتانی ثقافت" کے آئینہ دار سیحنے جانے گئے ہیں۔ اور عام طور سے ان کا تذکرہ اس عقیدت محبت کے ساتھ کیا جانے لگا ہے گویا ہماری تہذی عظمتوں کا اصل سبب ہیں اور ہمارے ماضی کی یادگار ہیں۔ لیکن خدا کے لئے سوچئے کہ کیااس تصور میں معقولیت کا کوئی ادنی شائبہ بھی ہے؟ آخر موہن جوڈارو اور ٹیکسلاکی خالص فیراسلامی تمذیبوں سے ہمارا واسطہ کیا ہے؟ ہم کس بناء پر ان کی ثقافت کو اپنی ثقافت کہتے ہیں؟ کیا صرف تمذیبوں سے ہمارا واسطہ کیا ہے؟ ہم کس بناء پر ان کی ثقافت کو اپنی ثقافت کہتے ہیں؟ کیا صرف اس لئے کہ جب برصغیر تقسیم ہوا تو یہ گھنڈرات ہمارے جصے میں آگئے سے؟ آگر کی طرز فکر اختیار کرنا ہے تو ہمیں " جئے سندھ" "پختونستان" اور "مشرقی پاکستان کی خود مخاری" کی تحریوں کا کوئی شکوہ کرنے کا حق نہیں پہنچا \_\_\_\_

یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ابھی عصبیت کی تحریکیں ہر جگہ محدود حلقوں میں ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت ان کی مخالف ہے (سابق) سندھ کے چند افراد راجہ داہر کے نام سے خواہ کننے خوش ہو لیتے ہوں لیکن اس خطے کے نیک دل اور اسلام کے نام پر جان نار کرنے والے عوام کی اکثریت اس نعرے کو نفرت ہی کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اسی رمضان میں سندھ ہی کے غیور مسلمانوں نے " یوم فتح باب الاسلام" مناکر محمد بن قاسم" کو جو خراج عقیدت پیش کیا ہے غیور مسلمانوں نے " یوم فتح باب الاسلام" مناکر محمد بن قاسم" کو جو خراج عقیدت پیش کیا ہے وہ اس بات کا واضح خبوت ہے کہ سندھ کے عوام اپنی اسلامی روایات کی حفاظت کرنے کے لئے یوری طرح تیار ہیں۔

لیکن جن راستوں سے عصبیت کا یہ ذہن آرہا ہے، اگر ابھی سے ان کی طرف کماحقہ توجہ نہ کی گئی اور اسلام کو اپنی حقیقی صورت میں اس ملک کے اندر نافذ نہ کیا گیا تو یاد رکھنے کہ عصبیت کے یہ جذبات پوری قوت کے ساتھ ہمارے اتحاد پر حملہ آور ہوں گے۔ آج صرف راجہ داہر کو ہیرو کہا جائے گا۔ اور پھر صرف راجہ داہر کو ہیرو کہا جائے گا۔ اور پھر صرف

محدین قائم بی بین محود غرنوی "، ظهیر الدین بابر اور احمد شاہ ابدالی بھی لئیرے قرار پائیں گے اور پھر عجب نہیں کہ کہ کوئی مسخرہ "ابلیس" اور "جنات" کو اپنا ہیرو قرار دے کر حضرت آدم علیہ السلام ہی کو لئیرا کمہ ڈالے۔ و نعوذ باللہ العلی العظیم۔

عوام میں اس فتم کے گھناؤنے خیالات کے پیدا ہونے کا ایک تیسرا اہم سبب وہ جھنجلاہث بھی ہے جو بعض جائز شکایات سے پیدا ہوئی ہے، پاکستان کے ہر خطے کی طرح (سابق) سندھ

و ما علينا اللا البلاغ

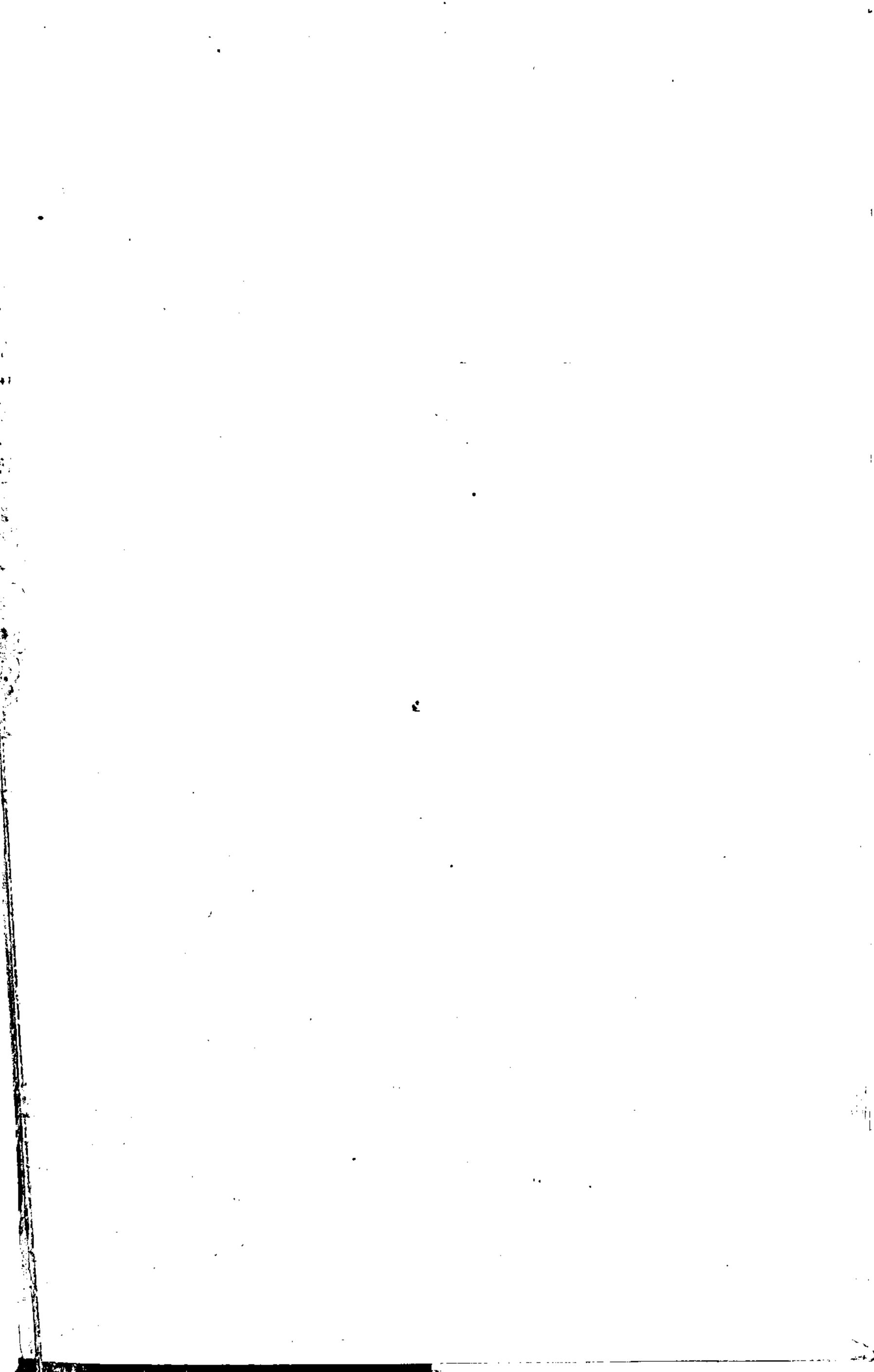

## صوبائی عصبیت، اسباب اور علاج

اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی بیرونی طاقتوں نے مسلمانوں کی قوت کو پارہ پارہ کرنا چاہا ہے، بیشہ اس کے لئے مسلمانوں کے در میان صوبائی اور لسانی تعقبات کو ہوا دی ہے اور ان میں نسل ورنگ کے جس عظیم ترین المیہ ان میں نسل ورنگ کے جس عظیم ترین المیہ سقوط مشرقی پاکستان \_ = دو چار ہونا پڑا اس میں بھی ہمارے وشمنوں نے ہم پر یمی حربہ آزمایا جو اپنوں کی غداریوں، حماقتوں اور غفلتوں کی وجہ سے ہمارے ملی وجود پر کاری ضرب لگا گیا۔ کماں وہ پاکستانی قوم تھی جو ۱۹۴۷ء میں پورے عالم اسلام کو متحد کرنے کا علم لے کر چلی تھی، اور کماں یہ پاکستانی قوم ہے جو آج خود کمڑوں میں بٹ کر اپنی ذات و کمبت کا رہنا روزی ہے؟

ہارے و مثمن سجھتے ہیں کہ (خاکم بدئن) ہے اس ملت کو صفحہ ہتی ہے مثانے کا بمترین موقع ہے، اور اس کے اجتماعی وجود پر دو ایک ضربیں اور لگ جائیں تو اس ملت ہے ہمیشہ کے لئے نجات مل سکتی ہے جو بھی ہمارے عزائم کے لئے خطرہ بن سکتی تھی۔ اس لئے وہ رہ سے پاکستان میں پھر وہی نسخہ آزما رہے ہیں جس نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا کر ہندوؤں کے ہاتھ رہن رکھ دیا ہے۔ اب پاکستان کے باتی ماندہ چار صوبوں میں بھی اس صوبائی عصبیت اور لسانی منافرت کو بھڑکایا جا رہا ہے، اور سوچ سمجھے منصوبے کے تحت مسلمانوں کو آیک دوسرے کے خلاف صف آراکرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔

مسلمانوں کو تھلم کھلا تعصب کے نام پر اپنے مقاصد کے لئے آلہ کار بنانا بہت مشکل ہے اس لئے دشمنوں کا طریق کار بھشہ سے بید رہا ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ایک طبقے کو دو سرے کے خلاف کھڑا کیا جا سکے، وہ خود ہی ایک طبقے سے دو سرے پر ظلم کراتے ہیں، اور پھر خود ہی مظلوم کو آپنے حقوق کے نام پر ظلم کے خلاف صف آراء کر ا

دیتے ہیں۔ اور جب منافرت کی میہ آگ ایک مرتبہ بھڑک اٹھتی ہے تو اس کے بعد اس پر قابو یانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔

ہمارے ملک میں بھی ہی طریق کار اختیار کیا گیا ہے، آج ہمیں مختلف صوبوں میں عصبیت کا جو رجمان پھلٹا پھولٹا نظر آ رہا ہے وہ اس خطے کے عوام کا اصلی اور فطری جذبہ ہر گز نہیں ہے، قیام پاکستان کے وقت دنیا تھلی آ تھوں دکھ چکی ہے کہ یماں کے عوام نے مماجرین کا کس کشادہ دلی، خندہ پیشانی اور اخوت کے ساتھ استقبال کیا تھا۔ عرصہ دراز تک باہمی محبت کی یہ فضا انتائی خوش گوار انداز میں قائم رہی، مختلف خطوں کے مسلمانوں میں باہم رشتے ناطے ہوئے اور مقامی و غیر مقامی کا کوئی جھڑا کھی کھڑا نہیں ہوا۔

لین جن پاکتان دشن طاقتوں کی نظر میں مسلمانوں کی یہ وصدت کانے کی طرح کھنگ رہی تھی، انہوں نے بر سرافتدار عناصر سے بے در بے ایسے کام کرائے جن سے ایک طبقہ اپنے آپ کو مظلوم محسوس کرنے لگا۔ کسی صوبے کو اعلیٰ سرکاری اور فوقی ملازمتوں سے محروم رکھا گیا، کسی علاقے کی ساری بڑی بڑی جاگیریں دوسرے علاقے کے متمول افراد پر تقتیم کر دی گئیں جب کہ مقامی آبادی کا ایک بڑا حصہ نان جویں کو ترستا رہا، کسی خطے پر دوسرے علاقے کے ایسے متعقب حکام مسلط کر دیے گئے جنوں نے مقامی آبادی کے ساتھ اچھوت کا سامعاملہ کیا۔ غرض جب ایک طبقے میں مظلومیت کا احساس ابھرنے لگا تو ان ہی مفد عناصر نے جو درحقیقت اس ظلم کے ذمہ دار تھے، مقامی اور غیر مقامی کی تفریق کا نعرہ لگا کر عصبیت کی آگ درحقیقت اس ظلم کے ذمہ دار تھے، مقامی اور غیر مقامی کی تفریق کا نعرہ لگا کر عصبیت کی آگ بھڑکا دی اور حق و انصاف پر مبنی مطالبات میں چیکے سے نسلی اور لسانی مسائل شامل کر دیے، اب جو تحریک سامنے آئی ہے اس میں نسلی اور لسانی مسائل آگے آگے ہیں، اور حق و انصاف کے اصل مسائل پیچھے ھے گئے ہیں۔

اب بیہ عوام کی سادہ لوجی اور ہماری شامت اعمال ہے کہ عوام وسمن کی چالوں سے چوکنا رہنے کی بجائے ہر خوش آواز نعرے کے پیچے چلنے کے عادی بن چکے ہیں، وہ بیہ بات محسوس نہیں کر سکے کہ اصل لڑائی مقامی اور غیر مقامی کی نہیں تھی، انساف اور ظلم کی تھی، ب دینی اور دیانت داری تھی، جب تک خدا کے خوف اور آخرت کی فکر سے بے نیاز حکام ہم پر مسلط رہیں گے، اس وقت تک عوام کو انساف نہیں مل سکے گا، خواہ وہ حکام مقامی ہوں یا غیر مقامی، ظلم اور بے دین خواہ کی وطن مخصوص ہے نہ زبان، ظالم اور بے دین خواہ کی خطے کا ہو اور کوئی زبان بولتا ہو وہ ظالم اور بے دین ہوں کی توقع نہیں رکھ اور کوئی زبان بولتا ہو وہ ظالم اور بے دین ہوں کی توقع نہیں رکھ

سکتا، لنذا اصل مسئلہ کسی مخصوص خطے کے باشندوں سے نہیں، بلکہ ظالموں او بے دینوں سے نجات حاصل کرنا ہے، اور اس کے بغیر ہمیں تبھی انصاف نصیب نہیں ہو سکتا۔

نام نماہ بگلہ دیش اس وقت ایک پیکر عبرت بن کر ہمارے سامنے ہے، اب تو شاید وہ لوگ خوش ہوں گے جو بگالی اور غیر بنگالی کے مسائل کھڑے کر کے مغربی پاکستان کو استحصال کا رونا رویا کرتے تھے، کیوں کہ اب مغربی پاکستان کا کوئی حاکم بنگال پر حکومت نہیں کر رہا لیکن کیا خالص بنگالیوں کی حکومت میں سات کروڑ عوام کو چین و سکھ مل گیا ہے؟ کیا اب ان پر کوئی ظلم کرنے والا باتی نہیں رہا؟ اس سوال کا جواب ان ہزاروں بنگالی افراد کے ہجوم سے پوچھے جو اپنی دو نین دات کو بھوکا سو جاتا ہے، اس کا جواب ان "بر سرروز گار" مزدوروں سے پوچھے جو اپنی دو تین دن کی مزدوری صرف ایک سیر چاول خریدنے پر سرف کر دیتے ہیں، اس کا جواب ان بنگالی تاجروں سے پوچھے جو بنگال کے پورے ابزار پر انڈیا کے ہندو کو قابض ہوتا دیکھتے ہیں اور اف نہیں کر سے ، ابھی تو کتی باہنی اور اس کے اور بازار پر انڈیا کے ہندو کو قابض ہوتا دیکھتے ہیں اور اف نہیں کر سے ، ابھی تو کتی باہنی اور اس کے عماد کو اور اس کے مندو کو قابض ہوتا دیکھتے ہیں اور قت یہ فیصلہ تو تاریخ بی کرے گی کہ اہل بنگال کے عوام کو فریاد کرنے کی آزادی ملے گی، اس وقت یہ فیصلہ تو تاریخ بی کرے گی کہ اہل بنگال کے اعظام خوان اور کا خان ذیادہ کیا تھا یا ان بنگالوں نے جنہوں نے پورے بنگال کو ہندوستان کا غلام بنا کر اسے نصف صدی پیچھے د حکیل دیا ہے۔

کا غلام بنا کر اسے نصف صدی پیچھے د حکیل دیا ہے۔

بہرکیف! عرض کرنا یہ تھا کہ ظلم وستم، بے دین اور خدافراموثی کمی رنگ و نسل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، میر جعفراور میرصادق نے ای کشی میں سوراخ کیا جس میں وہ خود سوار تھے اس لئے حق و انصاف کو خطوں اور علاقوں کے پیانے سے نہیں ناپا جا سکتا۔ عوام خواہ سندھی ہوں، یا پنجابی، پھان ہوں یا بلوچ اپنے علاقوں کے ہوں یا پرانے، سب کا اصل مسئلہ اس خدافراموش نظام سے نجات حاصل کرنا ہے جس میں ایک ظالم خدا کے خوف سے بے نیاز ہو کر اپنے ذیر دستوں کا خون چوستا ہے، اور کوئی اس کا ہاتھ نہیں پڑتی، جس میں ظلم پر صبر کر لین نبتا آسان لیکن داد رسوں سے فریاد کرنا مشکل ہے۔ جس میں حق و انصاف کے متلاثی کے لئے قدم قدم پر رکاوٹیس ہیں اور ظلم وجور کے خوگر کو اپنی خواہشات کا پیٹ بھرنے متلاثی کے لئے قدم قدم پر رکاوٹیس ہیں اور ظلم وجور کے خوگر کو اپنی خواہشات کا پیٹ بھرنے کی کھلی چھوٹ ہے، جس میں نیکی اور دیانت داری کی راہیں مسدود اور بدعوانیوں کے دروازے چوپٹ کھلے ہیں۔ جب تک اس خدا بیزار نظام زندگی سے نجات حاصل نہ ہو، اس دروازے چوپٹ کھلے ہیں۔ جب تک اس خدا بیزار نظام زندگی سے نجات حاصل نہ ہو، اس

وفت تک کمی بھی خطے کو سکھ چین نصیب نہیں ہو سکنا۔

لنذا ہمارے نزدیک تمام مسائل کا پائیدار اور صبح علاج تو یہ ہے کہ پاکتان میں صبح معنی میں اسلامی نظام قائم ہو، زندگی کے ہر شعبہ میں اللہ کی حاکیت اعلیٰ کو عملاً تسلیم کیا جائے اور حکومت کی باگ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو خوف خدا اور فکر آخرت کے جذبات سے سرشار ہوں، لیکن پچھلے چوبیں سال میں عوام کو اسلام، نظریہ پاکستان اور قومی اتحاد کے نام پر جو و هو کے دیئے گئے ہیں ان کی وجہ سے آج اسلامی وحدت کے نزے وعظ ساکر اس عصبیت کی تحریک کو ٹھنڈا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے چونکہ ماضی میں نزے وعظ ساکر اس عصبیت کی تحریک کو ٹھنڈا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے چونکہ ماضی میں اسلامی وحدت کا نام لے کر عوام کی حق تلفیاں کی گئی ہیں، اس لئے آج اس وحدت کے اسلامی وحدت کے فریک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا ہے، اور اب خلوص دل کے ساتھ بھی اس کی دعوت دی جائے تو اس کا موثر ہونا مشکل ہے۔

اب اگر حالات کو سنوار نے کا کوئی صحیح راستہ ہے تو ہمارے نزدیک وہ صرف یہ ہے کہ حکومت حالات کی نزاکت کا احساس کر ہے اور اپنی پوری توانائیاں، مختلف صوبوں کی بنیادی شکایات دور کرنے پر صرف کر دے، اپنے عمل سے ہر خطے کے عوام کو یہ یقین دلا دے کہ ان کے ساتھ ہر معالمہ میں منصفانہ اور مساوی سلوک کیا جائے گا۔ ایسے حکام کو ہر طرف کر دے، جو کسی علاقے میں وہاں کے عوام پر ظلم ڈھاکر نبلی منافرت پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں اور سب سے آخر میں ان سیاسی لیڈروں کو قرار واقعی سزا دے جو اس موقع پر نبلی عصبیت کی آگ بھڑکا کر اپنی سیاست کی دو کان سجارہے ہیں۔

جب تک عوام کی بنیادی شکایات کا ازالہ کر کے انہیں عدل و انصاف کا یقین نہیں دلایا جائے گا،اس وفت تک مفید عناصر حقوق کے نام پر تعصب کے جذبات کو ہوا دیتے رہیں گے اور یہ چیز بالآخر ملک و ملت کی تاہی کا باعث بن سکتی ہے۔

ایک اور کام عام مسلمانوں کے کرنے کا ہے، اور وہ یہ کہ جمال جمال عصبیت کی تحریک اپنے پر پرزے نکال رہی ہے، وہال خطے کے بااثر، سنجیدہ اور درد مند اسحاب علاقے کے نئے اور پرانے دونوں فتم کے باشندول پر مشمل الی کمیٹیال بنائیں جو مثبت طور پر باہمی اخوت و محبت، یجتی اور تعاون کی فضا پیدا کریں، مثلًا مفید عناصر نے صوبہ سندھ میں بلاوجہ سندھی اور مماجر کا جھڑا کھڑا کھڑا کیا ہوا ہے، اور دونوں طرف بعض سیای لیڈر ہیں جو اس جھڑے کو ہوا دے دہے ہیں، اب صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک جماعت جو نئے اور پرانے

دونوں متم کے سندھیوں پر مشمل ہو، متبت طور پر باہمی تعاون اور اخوت کا مظاہرہ کرے۔ قدیم سندھیوں کے ساتھ جو نا انصافیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی کے لئے جدید سندھی افراد تحریک چلائیں، اور جدید سندھیوں کو جو شکایات ہیں، انہیں دور کرنے کا مطالبہ قدیم سندھیوں کی طرف سے اٹھے اور اس طرح عملی طور پر اس بات کا جوت فراہم کیا جائے کہ تمام باشندے ایک دوسرے کے دکھ درد میں پوری طرح شریک ہیں اور ایک دوسرے کے مسائل کا خاطر خواہ احساس رکھتے ہیں۔

اس طریقے سے امید ہے کہ انشاء اللہ پھر وہی اخوت و محبت اور تعادن و سیجتی کی فضا لوٹ سکتی ہے جس کا دلکش نظارہ قیام پاکستان کے وقت ہوا تھا۔

اور اگر خدانخواستہ عصبیت کے موجودہ رجانات کو اس طرح پیطنے کھولنے کا موقع دیا گیا اور اس کے انسداد کے لئے پوری سوجھ بوجھ، معالمہ فنمی اور درد مندی و دل سوزی کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو اللہ وہ دن نہ دکھائے جب رہے سے پاکستان کے چے چے پر بنگلہ دیش کی داستانیں دہرائی جائیں اور یہ ملک جو ہزار قربانیوں کے بعد وجود میں آیا تھا، تاریخ کا صرف ایک مخضر باب بن کر رہ جائے۔

لا قدره الله

. 

## سقوط ڈھاکہ

أور

## دو قومی نظریه

### 公公公公公公公公

کی قوم کی شامت اعمال کا نتمائی درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کی عبر تناک سانحہ سے دو چار ہونے کے بعد اس سے صحیح سبق لینے کے بجائے الٹی سمت میں سوچنا شروع کر دے، جو چیز اس کی بنای کا سبب بنی ہے اسے اپنے لئے ذریعہ نجات سمجھے اور جس کام سے اس کی فلاح و بہوہ وابسۃ ہے، اسے اپنی ہربادی کا سبب قرار دے۔ دنیا کی ہرقوم کی زندگی میں نشیب و فراز آیا بی کرتے ہیں، فتح کے ساتھ فکست اور ذلت کا منہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، بڑے برے مادثے بھی پیش آ جاتے ہیں، مصائب کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن اگر سوچنے کا رخ صحیح اور چلنے کی سمت درست ہو تو قومیں ان تمام مشکلات کو عبور کر کے ایک نہ ایک دن منزل مقصود پر پہنچ ہی جاتی ہیں، البتہ اس قوم کی کامیابی و کامرانی کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی جس کے جاہ و برباد ہونے ساتھ ساتھ اس کی مت بھی الٹی ہو گئی ہو،

سقوط مشرقی پاکتان کا سانحہ ہارے گئے آیک ایسا ہی عبر تناک سانحہ ہے، اور کوئی شک نہیں کہ ہاری ملت میں ایسے افراد کی کی نہیں ہے جو اس حادثے کو بصیرت کی آکھوں سے دکھے کر اس سے صبح سبق لے رہے ہیں۔ لیکن جن فکری اور عملی رہنماؤں کے ہاتھ میں اس وقت قوم کی باگ ڈور ہے، ان کے سوچنے کا انداز تشویش ناک حد تک فلط نظر آیا ہے، ادھر دنیا کی جو قوتیں رہے سے پاکتان کو بھی بالکل تباہ کر ڈالنے کی خواہش مند ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان ایسے خیالات پھیلانے میں معروف ہیں جو ہمیں عبرت کے سیدھے راستے سے بھٹکا کر

اس سمت میں لے جائیں جمال عمل تاہی ہمارا انظار کر رہی ہے۔

مشرقی پاکتان کے حادثے کے بعد طرح طرح کی بے بنیاد باتیں جو انتائی شد و درکے ساتھ کھیلائی جا رہی ہیں، اور بعض برے برے لیڈر، اونچ درجے کے اہل قلم اور چوٹی کے اہل فکر ہیں کہ ان خطرناک خیالات کے پرچار میں گئے ہوئے ہیں، یا ان سے متاثر و مرعوب نظر آتے ہیں، آج کی نشست میں ہم ان چند خیالات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں آکہ حقیقت پند حضرات اس پروپیگنڈے سے فریب نہ کھا سکیں۔

اس سلطے میں سب سے پہلا خیال تو یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مشرقی پاکستان کے حادثہ سے وہ وہ قومی نظریہ غلط ثابت ہو گیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کی تغیر ہوئی تھی، یہ خیال اصل میں تو بھارت کا اٹھایا ہوا ہے، اور بھارت کی وزیرِ اعظم اور وزیرِ دفاع وغیرہ نے اپی ہر تقریر میں اسے رشخ کی قشم کھار کھی ہے، لیکن ہماری شامت اعمال یہ ہے کہ خود پاکستان کے بعض صوبائیت پرست لیڈروں نے بھی اب کھلم کھلا اس کی تشییر شروع کر دی ہے، اور علی الاعلان یہ کہنا شروع کر دی ہے، اور علی الاعلان یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مغربی پاکستان میں بھی ایک نہیں، چار مختلف قومیں آباد ہیں۔

یمال سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرقی پاکستان کے سقوط سے دو قومی نظریہ آخر کس طرح غلط ثابت ہو گیا؟ کیا محض اس لئے کہ چند غداروں کی خود غرضی نے وہاں ہماری افواج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا؟ یا اس لئے کہ وہاں بھارت نے روی اسلحہ کے زور پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے؟ یا اس لئے کہ وہاں بھارت نے سنگینوں کے سائے میں ایک کھ پتی عاصبانہ قبضہ کر لیا ہے؟ آخر عقل و دانش کا وہ کون سا فلفہ ہے جو یہ باور کر سکتا ہو کہ باطل کومت قائم کر لی ہے؟ آخر عقل و دانش کا وہ کون سا فلفہ ہے جو یہ باور کر سکتا ہو کہ باطل کے ہاتھ میں بندوق آ جائے تو وہ حق بن جاتا ہے؟ یا سنگین کی نوک سے سے نظریات کی تردید کیا ہو کہ اگر اس فوجی تسلط کی وجہ سے یہ جھوٹ ہے بن گیا ہے کہ بنگالی خواہ ہندو ہوں یا مسلمان، ایک قوم ہیں، تو پھر مسز اندرا گاندھی مغربی بنگال کا پورا علاقہ شخ بیب الرحمٰن کے حوالے کیوں نہیں کر دیتیں جو بقول ان کے بنگالی قوم کے ان داتا کی حیثیت میں اس واقعہ کے بعد ان کے اگر مشرقی بنگال اور مغربی بنگال کی تفریق کا آخر کیا جواز رکھتے ہیں؟ اس واقعہ کے بعد ان کے لئے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال کی تفریق کا آخر کیا جواز رکھتے ہیں؟ اس واقعہ کے بعد ان کے بعد ان کے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال کی تفریق کا آخر کیا جواز رکھتے ہیں؟ اس واقعہ کے بعد ان کے لئے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال کی تفریق کا آخر کیا جواز رکھتے ہیں؟ اس واقعہ کے بعد ان کے لئے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال کی تفریق کا آخر کیا جواز میں دھر گیں ہو کیا ہوں گیاں دیا ہوں گیاں کی تورب کیا ہوا

واقعہ بیہ ہے کہ مشرقی پاکستان کے سانحہ سے دو قومی نظریہ دلائل کے اعتبار سے کمزور نہیں، اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جس مخص کو بھی مشرقی پاکستان کے حالات کا علم ہے وہ اس حقیقت ے انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان ہے اس خطے کی علیمدگی دو قومی نظریہ پر عمل کرنے کی وجہ سے نہیں، اسے مسلمل نظر انداز کرنے کی وجہ سے عمل میں آئی ہے۔ مشرقی پاکستان کی آبادی کا پانچواں حصہ ہندودک پر مشمل تھا اور دو قومی نظریہ کا تقاضا یہ تھا کہ انہیں ایک الگ قوم قرار دے کر وہاں مخلوط کے بجائے جداگانہ انتخاب کے طریقے پر عمل کیا جاتا اور اگر ایبا ہو گیا ہو تا تو مشرقی پاکستان کے حالات آج سے کہیں مختلف ہوتے لیکن ہندوؤں کی سازش نے اس واضح حقیقت کو پس پشت ڈال کر مخلوط انتخاب کا طریقہ جاری کروا دیا، جس کا لازمی بھجہ یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان کے بعض مسلمان لیڈر بیس فیصد اقلیت کے ہاتھوں میں تھلونا بن کر رہ گئے۔ مشرقی پاکستان کے بعض مسلمان لیڈر بیس فیصد اقلیت کے ہاتھوں میں تھلونا بن کر رہ گئے۔ یہاں تک کہ اس خطے کے ہندو باشندے وہاں کی سابی سرگرمیوں پر چھا گئے اور انہوں نے میاں تک کہ اس خطے کے ہندو باشندے وہاں کی سابی سرگرمیوں پر چھا گئے اور انہوں نے وامی لیا اور یہاں گیا اور انہوں کے کوئی کی جاتھ استعال کیا اور یہا گئے آزادی کے ساتھ استعال کیا اور پالا فر اس یورے خطے کو بھارت کا غلام بنا کر رکھ دیا۔

یہ درست ہے کہ شخ مجیب الر حمان ۱۹۷۰ء کے انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بگلہ دیش کی آزادی کے پروگرام پر نہیں بلکہ آزادی کے عزائم کی تردید کر کر کے ووٹ حاصل کئے تھے پھر مارچ میں جس نام نماد کمتی باہن نے علیمدگی کی مسلح تحریک شروع کی، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس کی اکثریت ہندوؤں پر مشمل تھی، اور مشرقی پاکستان کے عام مسلمان اہے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے؟ آج جب کہ متحدہ پاکستان کے حامیوں کو سقینوں میں پرویا جارہا ہے، اور ان کے سروں پر بھارتی انواج کی تکوار لئک رہی ہے، ہندوستان کے ایجنٹ ان بیکس مسلمانوں سے جو چاہیں کملوا کتے ہیں، لیکن اگر انہیں اپنے قابی ہندوستان کے ایجنٹ ان بیکس مسلمانوں سے جو چاہیں کملوا کتے ہیں، لیکن اگر انہیں اپنے قابی جذبات کے اظہار کا آزادانہ موقع ملے تو ان کی بھاری اکثریت آج بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کی حامی ہے۔ انہوں نے اپنے پامل شدہ حقوق کی بحالی کا مطالبہ ضرور کیا تھا، لیکن اگر انہیں سے معلوم ہو آگہ اس جائز مطالبے سے فاکدہ اٹھ اگر بھارت ان پر غلامی کا مخلجہ کس دے گا تو وہ ہزار بار اس تحریک پر لعنت بھیج جو انہیں اندرا گاندھی، مائک شاہ اور جزل اروڑا کا غلام بنانے میں تھی ہیں۔

اگر تھوڑی دیر کے لئے اس جھوٹ کو سیج فرض کر لیا جائے کہ مشرقی پاکستان کے سارے عوام پاکستان سے علیحدگی کے حامی تھے، تب بھی اس واقعے سے دو قومی نظریہ کی تردید کا آخر کیا تعلق ہے؟ اس سے بجا طور پر اگر کوئی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے تو یہ ہے کہ پاکستان کے جن صوبوں کو اپنے حقوق کی پامالی کا شکوہ ہو، انہیں اپنے حقوق حاصل کرنے کی جدد جمد ضرور

کرنی چاہئے، لیکن حقوق کی اس جدوجہد کو علیحدگی کی تحریک میں تبدیل کرنے کا نتیجہ بالاً خریہ ہو کر رہے گا کہ وہ صوبہ بھارت کا بے داموں غلام بن کر رہ جائے، کیا کوئی باہوش انسان اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے کہ آج نام نماد بنگلہ دیش آزادی کے نام پر اس بھارتی حکومت کے ہاتھوں رہن رکھا جا چکا ہے جو اسے دریائے گڑگا کا پانی دینے کے لئے بھی تیار نہیں ہے اور جو آج سے چوبیں سال پہلے تک مسلم بنگال کا خون چوستی رہی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ دو قومی نظریہ جتنا سیا آج سے چوبیں سال پہلے تھا۔ اتا ہی سیا آج بھی ہے، کسی سیج نظریہ کے علمبردار اپنی بدا عمالیوں، آپس کے اختلافات اور اندرونی غداریوں کی بناء پر فوجی فکست کھا جائیں تو اس سے نظریہ کی حقانیت پر کوئی حرف نہیں آیا۔ مسلمان اور ہندو آج بھی دو الگ الگ قویس ہیں، دونوں کے مقاصد حیات، طرز زندگی اور مزاج و ذاق میں آج بھی زمین و آسان کا تفاوت ہے، اور مسلمان قوم اپنی مرضی سے ہندووں کے ساتھ مشترک عکومت کو آج بھی قبول نہیں کر سکتی۔

جو لوگ مشرقی پاکتان کے حادثے کے بعد دوسرے صوبوں میں بھی علیدگی کی باتیں پھیا رہے ہیں، آج قوم کو انہیں اچھی طرح بیچان لینا چاہئے اگر ہمارے عوام مشرقی پاکتان کے انجام بدست سبق حاصل کرنے کے بجائے ان لوگوں کے ہاتھوں گمراہ ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ہولناک اور مکمل تاہی برصغیر کے مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے جس کے بعد ان کے دوبارہ پنینے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔

اس سلسلے میں حکومت کے کرنے کا اولین کا م بیہ ہے کہ وہ مختلف صوبوں کی جائز شکایات کو پوری طرح رفع کرنے کا فوری انظام کرے اور اس سلسلے میں ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا کھلے ول کے ساتھ اعتراف کر کے پورے ملک میں آیک ایسا نظام حکومت نافذ کرے جس میں تمام صوبوں کے ساتھ مساوی اور منصفانہ سلوک کیا گیا ہو، تاکہ ملک و شمن عناصر عوام کی جائز شکایات کو بمانہ بناکر اینے ندموم مقاصد حاصل نہ کر سکیں۔

لوگ مشرقی پاکتان کے حادثہ کے بعد اس شیطانی پروپیگنڈے میں بھی مصروف ہیں کہ معاذ اللہ ہمیں یہ شکست اس لئے ہوئی کہ ہم نے اپنے ملک کی تقمیر فد ہب کے نام پر کی تھی، اور پاکتان کی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقعہ ہے کہ اس ناپاک خیال کا اظہار اس طرح تھلم کھلا اور علانیہ طور سے کیا گیا ہے، ہم اس شیطانی وسوسہ اندازی پر کوئی مدلل تبصرہ کرنا علم، عقل اور شرافت کی توہین شجھتے ہیں، یہ پروپیگنڈا کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے چوہیں سال

کی مدت میں ہر مرطے پر اسلام کے عملی نفاذ کاراستہ روکا ہے، جنہوں نے اس ملک میں ایک دن

کے لئے بھی اسلامی نظام کو ہروئے کار آنے نہیں دیا، جنہوں نے صوبائی تعصب کے مملک جراثیم
پھیلائے، جنہوں نے خوف خدا اور فکر آخرت کا نیج مارنے کی کوشش کی، اور آج جب کہ ملت
اسلام سے روگر دانی کا خمیازہ بھگت رہی ہے، یہ ملک کی تباہی کو اسلام کے سرتھوہے کی کوشش
کر رہے ہیں، جس پریمال ایک دن عمل نہیں ہوا۔

یہ عجیب و غریب فلفہ ہے کہ زندگی بھر اسلام سے بعادت پر کمر باندھے رکھو، اس کی راہ میں قدم قدم پر روڑے اٹکاؤ، شراب و کباب کی محفلیں آراستہ کرو، رقص و سرود کے ہٹگاموں کو گھر گھر پھیلاؤ، فحاثی و عریانی کو فروغ دے کر قوم کو آبر و باختہ بنا ڈالو، بے پردگی اور آوارگی کو تہذیب کی علامت بنا کر عفت و عصمت کا ایک ایک نشان فنا کر دو، دفتروں میں رشوست ستانی، کام چوری اور بدنظمی کو شیر مادر سمجھ لو، بازاروں پر دھوکہ فریب، ملاوث، چور بازاری اور ذخیرہ اندروزی کی لعنتیں برساؤ تعلیم گاہوں میں تھلم کھلا خدا بیزاری کی فضا پیدا کرو، مجدوں کو ویران کر کے نائٹ کلبول کی رونق بڑھاؤ، محنت اور جفائش کو خیر باد کہ کر عیش پر تی کو اپنا قوی شعار قرار دو، غریبوں کو ان کا حق دینے کے بجائے ان کے جسم سے خون کی ایک ایک بوند نچوڑو، اتحاد اور یجبی کے بجائے ان کے جسم سے خون کی ایک ایک بوند نچوڑو، اتحاد اور یجبی کے بجائے اور ذلت عذاب نازل ہو تو یہ کہ کر فارغ ہو جاؤ کہ اسلام نے ہارے ساتھ کوئی وفانہیں کی،

اللہ کے فضل و کرم ہے ہم میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اس شکست اور ذلت کو اپنی برا عمالیوں کا ثمرہ قرار دیتے ہیں، لیکن بعض صحافیوں اور ادیبوں نے اس زمانے میں بیہ پروپیگنڈا کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ اس شکست کا ہماری نہ ہی بدا عمالیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی دلیل میں عجیب و غریب بات پیش کی جا رہی ہے۔ کما جاتا ہے کہ اگر ہم میں شراب نوشی، فحاشی اور عریانی رواج یا گئی تھی تو بھارتی افواج بھی تو فرشتہ نہیں تھی، یہ ساری بدا عمالیاں ان میں تو ہم سے زیادہ پائی جاتی تھیں، پھر انہیں کیوں شکست نہیں ہوئی ؟

لین بید "دلیل" محبور کے درخت کو کنوئیں پر قیاس کرنے کے مرادف ہے، دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ جس طرح کافر اور مومن دونوں قوموں کے درمیان فکری اور عملی اعتبار سے زمین و آسان کا فرق ہے، اسی طرح قدرت کا معاملہ بھی دونوں کے ساتھ بالکل علیحدہ رہا ہے، کافر

قویں، شراب و کباب کی محفلیں سجا کر اور خدا کو فراموش کر کے دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے اڑا سکتی ہیں، لیکن جس قوم کا خمیر ہی اللہ اور رسول سے نام پر اٹھا ہے، جس نے زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی اطاعت کا عمد کیا ہے اور جسے اپنے ظاہری وسائل سے کمیں زیادہ اللہ کی نفرت و تائید پر بھروسہ ہے، اس کو اسلامی احکام سے روگر دانی کر کے ذات و خواری کے سوا۔ پچھ نفیب نہیں ہو سکتا۔ اس قوم کے ساتھ اللہ کا معالمہ بھشہ سے یہ رہا ہے کہ جس طرح اطاعت خداوندی کی صورت میں اسے قلیل وسائل کے باوجود بردی بردی طاقتوں پر فتح و کامرانی کا انعام دے دیا جاتا ہے، اس طرح نافرمانی کی صورت میں اسے وسائل کی فراوانی کے باوجود بعض ذلیل و حقیر دشمنوں سے پڑا بھی دیا جاتا ہے۔

اسلام کے دائرے سے باہر نکل کر آپ فت و فجور اور نیکی و تقویٰ کو جنگی معاملات میں ایک غیر متعلق چیز قرار دے سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ اسلام کے دائرے میں ہیں اس وقت تک آپ اللام کے دائرے میں اعمال و افعال کا فتح و فکست سے اتنا ہی گرا تعلق ہے جتنا مادی وسائل اور اسلحہ و اسباب کا۔

ہاں سے درست ہے کہ ہمیں جس بدعملی کی سزا ملی ہے اس میں دوسرے فسق و فحور کے علاوہ ہماری سے بدعملی بھی داخل ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کے مقابلے کے لئے کماحقہ تیاری شمیں کی، چوہیں سال کی ہدت میں ہمارے بچے بچ کو سپائی بن جانا چاہئے تھا، لیکن ہم نے اپنی نسلوں کو ہتھیاروں کے بجائے سازو سرود کا خوگر بنایا اور ملک کو متحکم بنانے کے بجائے اقدار کی رسہ کئی میں جتارت ہو بائین سے بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر آپ سائنسی ترقی رسہ کئی میں جتارہ ہوئے ہا اسلح، بم اور میزائل ہی نہیں ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بحی بنا لیس، اپنی فضائی اور بحری قوت کو آج سے دس گنا زیادہ متحکم کر لیس، لیکن اسلام کے دوسرے احکام کو قطعی خیراد کہ کر یہاں سے اسلامی اعمال و اخلاق کا نام و نشان تک منا دیں، تب بھی پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ کما جا سکتا ہے کہ آپ کو پھر بھی ذات اور حکست ہی کا شب ہوئی ضرورت جدید ترین ہتھیاروں کی شہ دیگنا پڑے گا اس لئے اس حکست کے نتیج میں جتنی ضرورت جدید ترین ہتھیاروں کی فراہمی، افواج کی تنظیم نو اور دوسرے مادی وسائل و اسباب کی تلاش کی ہے، اتی ہی ضرورت فراہمی، افواج کی تنظیم نو اور دوسرے مادی وسائل و اسباب کی تلاش کی ہی ہے اور جو شخص فراہمی، افواج کی تنظیم نو اور دوسرے مادی وسائل و اسباب کی تلاش کی جی ہے اور جو شخص فراہا ہے، وہ قوم کو اس الٹی سمت میں لے جارہا ہے جماں اسے تبائی و ٹربادی کے سوائی خیر سالے۔ باس سکا۔

عوامی وفود حکومت کے ذمہ داروں کے پاس پنچیں اور انہیں اس علین صورت حال کے خلاف اپنے جذبات سے آگاہ کریں۔ نشر و اشاعت کے ذرائع ہر معاملے میں حکومت کی پالیسی کا رخ ویکھتے ہیں۔ اور اس کے مطابق اپنے عمل کا ڈھانچہ تیار کرتے ہیں۔ موجودہ بے لگامی کا ایک بڑا سبب سے کہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ حکومت اس قتم کے اقدامات کو نا پہند نہیں کرتی اس کے برخلاف آگر انہیں سے احساس دلایا جائے کہ فحاشی و عربانی کا یہ انداز حکومت کی پالیسی کے خلاف ہے تو اس بے لگام ذہنیت میں ضرور کی آئے گی۔

حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان سے ملاقات کر کے انہیں اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ "انسداد فواحش" کے لئے ایک جامع قانون اسمبلی کے ذریعہ منظور کرائیں جس کے ذریعہ ملک بھر میں عربانی و فحاشی کے تمام اقدامات پر یابندی لگائی جاسکے۔

عوام میں اس بات کی تحریک چلائی جائے کہ وہ ٹیلی ویژن کے ایسے پروگراموں کا قطعی بائیکاٹ کریں گے جو شرم و حیا کی روایات کے خلاف ہیں۔

سے کام ایک دو روز میں پورا ہو جانے والا نہیں ہے۔ اس کے لئے مسلسل جدوجہد، متواثر عمل اور مستقل سوج بچار کی ضرورت ہے جب تک کوئی معین جماعت اس کام کے لئے کھڑی نہیں ہوگی۔ اس وقت تک اس کی اہمیت محسوس کرنے والے حفزات بھی اسے آج سے کل اور کل سے پرسوں پر ٹلاتے رہیں گے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ جو جماعت یا انجمن یہ کام لے کر اٹھے اس پر کوئی سیای چھاپ نہ ہو اس میں ہر شعبہ زندگی کے افراد شامل ہوں، اور وہ صرف اس محدود کام کو اپنا محور و مقصد بنا کر مرگرم ہوں۔ کام شروع کرنے کے بعد اسے خود اس کے نئے نئے راستے نظر آئیں گے اور دل میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا شوق، اسلام کے نئے خلوص اور ملت کا سچا درد ہو تو ایس کوشش رائیگاں نہیں جا سکی۔ اللہ تعالی پچھ حساس کے لئے خلوص اور ملت کا سچا درد ہو تو ایس کوشش رائیگاں نہیں جا سکی۔ اللہ تعالی پچھ حساس دلوں میں اس کام کی اہمیت پیدا فرہا دے اور وہ وقت کی اس اہم ضرورت کو پورا کر سیس۔ اگر مکسی صاحب نے سے میں ان عاجزانہ گزار شات سے حرکت پیدا ہو اور وہ اس سللہ میں کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو وہ مشورے کے لئے احتر کو بھی مطلع فرہا دیں تو ممنوں ہوں گا۔

وما توفيقي الأبالله

عالم اسملام کے مسائل

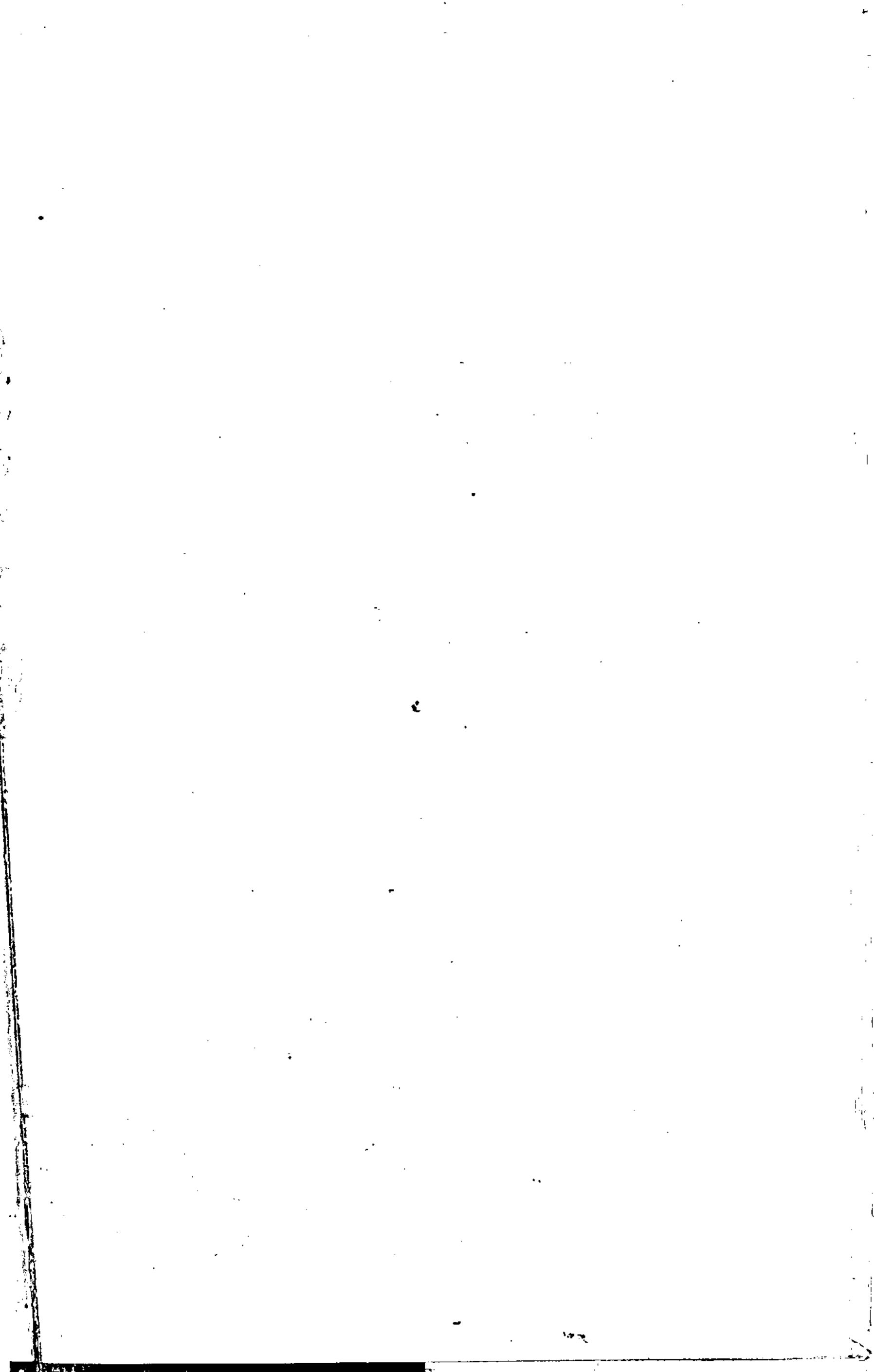

# ار ان کا دھائی ہزار سالہ جشن خوگر مدح سے تھوڑا ساگلہ بھی سن لے!

ار ان ہمرا عزیز ترین ہمسایہ ملک ہے، قیام پاکستان سے لے کر اب تک پاکستان اور ایران کی دوستی مثالی طور پر بے غبار رہی ہے، اور دونوں ملکوں نے الی اخوت، ہمردی، باہمی تعاون اور یک جہتی کے چھبیں سال گزارے ہیں کہ وہ بہت سول کے لئے قابل رشک ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے کو اپنا بھائی سجھتے اور ہمیشہ ایک دوسرے کی فلاح و بہود کے خواہاں رہتے ہیں، ہمیں ایران کی ترقی و خوش حالی، سالمیت اور استحکام کی ایسی بی آرزو ہے جیسے پاکستان کی سالمیت و استحکام کی۔ ایرانی عوام کی خوشی ہمیں اپنی خوشی محسوس ہوتی ہے اور ان کے رنج اور تکلیف کو ہم خود اپنے دل کا کائنا سجھتے ہیں۔

اخوت و محبت کا بیہ تعلق ورحقیقت کسی جغرافیائی اتفاق کا کرشمہ نہیں، بلکہ اس کی بنیاد توحید، رسالت اور آخرت کے ان مضبوط عقائد پر استوار ہے جنہوں نے مشرق و مغرب کے انانوں کو عقیدے کی ایک معظم لڑی میں پرور کھا ہے، جب تک دونوں ملکوں میں اس عقیدے کی حکمرانی ہے اس وقت تک انثاء اللہ دونوں جگہ کے عوام کو دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی اور بیہ صرف پاکتان اور ایران ہی کا معالمہ نہیں، دنیا کے تمام اسلامی ممالک کے لئے یاکتانی عوام کے بہی جذبات ہیں۔

اسلامی ممالک کی باہمی دوستی چونکہ اسلام کے مضبوط عقیدے پر استوار ہے، اس کئے یہ محض ایک رسمی، ظاہری اور مصنوعی محبت نہیں، یہ وہ حقیقی اور فطری محبت ہے جس کی جزیں دل کی مرائیوں تک اتری ہوئی ہیں، اور جس کے زمزھے سینے کی دھڑکنوں میں سرایت کر مھے ہیں۔

\*یں۔

الیی دوسی ظاہری رسموں، بناوٹی باتوں اور دکھادے کی قائل نہیں ہوتی، اس کے پچھ اپنے تقاضے اور اپنے ادب و آداب ہیں اور اس کا سب سے پہلا تقاضا بیہ ہے کہ آگر اپنے بھائی کی کوئی بات غلط محسوس ہو تو اس کا کھل کر اظہار کیا جائے، اور اسے کسی مرحلے پر لگاوٹ اور نفاق سے آلودہ نہ ہونے دیا جائے۔

دوسی کے اس مقدس تقاضے کی بناء پر ہم آج ایران کے ارباب حکومت سے چند گزارشات کرناچاہتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جس خیرخواہانہ جذبے سے وہ پیش کی جارہی ہیں، اسی جذبے کے ساتھ انہیں سنا جائے گا۔

حکومت اران نے اکتور کے مینے میں اپنا ڈھائی ہزار سالہ جشن شاہی منانے کا اعلان کیا جس کی تیاریاں زور و شور کے ساتھ ہو رہی ہیں۔

الله تعالی ایران کو اپنی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں دکھائے، لیکن یہ "دھائی ہزار سالہ بہتے کہ چودہ سو سال پہلے کے بیشن شاہی" ہماری فنم سے بالکل بالاتر ہے، ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ چودہ سو سال پہلے کے ایران سے آج کے ایران کا کیا تعلق ہے؟ وہ آخر کون سارابطہ ہے جس کی بناء پر آج کا ایران جو اللہ کی توحید اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے دو ہزار سال پہلے فارس کی تاریخ کو اپنی تاریخ میں مدغم کر رہا ہے؟

اسعد بن ابی و قاص "، حضرت خالد بن عرفظه"، اور ان کے جانباز ساتھوں نے جو حسین انقلاب سعد بن ابی و قاص "، حضرت خالد بن عرفظه"، اور ان کے جانباز ساتھوں نے جو حسین انقلاب برپاکیا، اس نے ایران کا رابطہ دارا اور پرویز جیسے بادشاہوں سے کاٹ کر اسے مجمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ " کے غلاموں کے ساتھ جوڑ دیا تھا، حضرت ربھی بن عامر" نے کسریٰ کے سپہ سالار رستم کے دربار میں فرمایا تھا کہ "جمیں اللہ نے اس لئے بھیجا ہے کہ ہم اس کے بندوں کو دنیا کی شکی عرف اور دوسرے نداہی کے ظلم وجور سے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف نکال لے جائیں (۱) - اور پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ عرب اسلام کے عدل و انصاف کی طرف نکال لے جائیں (۱) - اور پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ عرب کے ان صحرا نشینوں نے واقعت یماں کے باشندوں کو امن و سکون، خوشحالی اور عدل و انصاف سے جمکنار کر کے اعلیٰ و ادنیٰ کی تفریق مٹا دی۔

<sup>(</sup>۱) الله جاء بنا وهو بغننا لنخرج من يشاء من عباده من ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام - (كامل ابن الحيرمس: ١٤٥ ج: ٢)

یں وجہ ہے کہ خود یمال کے حق پرست باشندوں نے اس انقلاب کی راہ میں اپی آئسیں بھائیں اور ان کے دین، ان کی معاشرت، ان کی تہذیب اور ان کے پورے نظام زندگی کو اس طرح اپنا لیا کہ وہ ایک بالکل نئی قوم بن مئی جس کا رستم، بسرام اور پرویز سے کوئی تعلق نہیں تفا۔ پہلے یہ قوم صرف ایک خطہ زمین تک محدود تھی اور اس کی تاریخ ایک مخصوص شاہی فانوادے کے ساتھ وابستہ تھی، اب یہ اس عامگیر ملت کا عضو بن مئی جس کی بے پایال وسعوں میں مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کی حدیں مفقود ہیں، اور جس کی تاریخ نبوت و رسالت سے اس نورانی سلسلے سے جا ملتی ہے جس نے دنیا کو ہدایت کی روشنی سے آشنا کیا

موجودہ ایران کو دنیا اس عالمگیر برادری کے ایک فرد کی حیثیت سے جانی ہے، اس وجہ سے
اس کا شار اسلامی ممالک میں ہوتا ہے اور اس بناء پر پورا عالم اسلام اسے اپنا عزیز بھائی تصور کرتا
ہے، اور یہ اس خطے پر اللہ کا بڑا انعام و احسان ہے کہ اس کا رشتہ آگ کی پرستش کرنے والوں
سے کٹ کر اس کا ننات کے افضل ترین پنجبر مجمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ چکا ہے،
للذا اس خطے کے باشندول کو بھی یہ بات فراموش نہ کرنی چاہئے کہ آج کے ایران اور چودہ سو
سال پہلے کے فارس میں زمین و آسان کا فرق ہے، اور ان دونوں کے در میان سوائے ایک
میرو فرارا،
چھوٹے سے رقبہ زمین کے کوئی چیز مشترک نہیں ہے، آج کے مسلم ایران کے ہیرو دارا،
کبخسرواور رستم و سراب نہیں، بلکہ شیٰ بن حارث ، سعد بن ابی و قاص ، نعمان بن مقرن ،
مغیرہ بن شعبہ ، قعفاع بن عمور اور ان کے وہ جانشین ہیں جنہوں نے اس خطے کو اسلام کی
دوشن سے جگمایا ہے۔

ان حقائق کی روشنی میں خود غور کیا جا سکتا ہے کہ موجودہ ایران میں ڈھائی ہزار سالہ شاہ کا جشن کس حد تک معقول ہے؟ اس جشن کا مطلب دنیا میں یہ سمجھا جائے گا کہ اب ایران دوبارہ اپنی عقیدت و محبت کا مرکز ان شہنشاہوں کو بنا رہا ہے جن میں سے ایک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارکہ چاک کر ڈالا تھا اور جن کے بارے میں آپ سے ارشاد فرمایا تھا کہ:

ا ذا ھلك كسرى فلا كسرى بعده جب كسرىٰ ہلاك ہو گاتواس كے بعد كوئى كسرىٰ نہيں ہو گا يہ بات كتى خطرناك، كتى علين اور كتى اضطراب انگيز ہے؟ اس كى تشريح كے لئے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور اس سے مسلمانوں کی غیرت کی جس بری طرح مجروح ہوگی اس پر سوائے اسلام دشمنوں کے کوئی خوش نہیں ہو سکتا، اور اس سے زیادہ کرب انگیز بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ یہ اقدام جس کی زد نتیج کے اعتبار سے مسلمانوں کی قرون اوٹی کی تاریخ پر پردتی ہے، ایک اسلامی ملک کی سرکاری سرپرسی ہیں انجام دیا جائے۔ انا للہ و انا البہ و اجعون سے دشمنان اسلام نے امت مسلمہ کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے کے لئے ساز شوں کے جو جال بجھائے ہیں ان میں سب سے زیادہ موٹر اور مملک جال وہ نظریہ قومیت ہے جو وطن اور رنگ و نسل کی بنیاد پر قوموں کی تشکیل کا قائل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و ممل سے اس باطل نظریہ کا افسوں قوڑ کر ایک ایس ملت تیار فرمائی تھی جس میں رنگ و نسل کی کوئی تفریق نہیں تھی اور جو عالمگیر وحدت کا پیغام لے کر اٹھی تھی، اسی وحدت نے طاخوتی قوتوں کا سرکچلا اور و نیا کو ایک ایسا نظام حیات عطاکیا جس کے ذریعہ انسان امن و سکون کے ساتھ اپنی کا سرکچلا اور و نیا کو ایک ایسا نظام حیات عطاکیا جس کے ذریعہ انسان امن و سکون کے ساتھ اپنی دنیا ور آخرت سنوار سکیں، اسلام کے وشمنوں کی نگاہ میں یہ عالمگیر وحدت جو رنگ و نسل کے دنیا اور آخرت سنوار سکیں، اسلام کے وشمنوں کی نگاہ میں یہ عالمگیر وحدت جو رنگ و نسل کے ختم کرنے کے لئے بار بار اسلامی صفوں میں رنگ و نسل کے فتنے بیدار کئے، اور تاریخ شاہد ہے کہ انہی رنگ و نسل کے فتنے بیدار کئے، اور تاریخ شاہد ہے کہ انہی رنگ و نسل کے فتنے بیدار کئے، اور تاریخ شاہد ہے کہ انہی رنگ و نسل کے فتنے بیدار کے، اور تاریخ شاہد ہے کہ انہی رنگ و نسل کے فتنے بیدار کے، اور تاریخ شاہد

آخری دور میں مغربی افکار کا جو سیلاب اسلامی دنیا میں اٹرا اس نے اس فتنے کو نیشندم کا عنوان دے کر ایک فیشن بنا دیا، اور جن لوگوں کے دل و دماغ نے مغربی طرز تعلیم کے زیر سالیہ پرورش پائی تھی انہوں نے اس نظریہ کو لیک کر قبول کر لیا، اس کے نتیج میں عربی اور ترکی کا مسئلہ پیدا ہوا، اور اس نے مسلمانوں کی ایک مشحکم خلافت کو کلڑے کلڑے کر کے رکھ دیا، اسلامی دنیا ان گنت چھوٹے ملکوں میں تقتیم ہو کر رہ گئی، اور اسلامی وحدت کا تصور دور تر ہوتا جلا گیا۔

اسلامی ممالک کے ایک دوسرے سے الگ ہو جانے کے بعد بھی، دشمنان اسلام کو بیہ خطرہ ہر وقت لگا ہوا ہے کہ مبادا بیہ لوگ سی وقت ایک ہو بیٹھیں، اس لئے وہ ہر ملک میں وطنیت کے نظریہ کو پروان چڑھانے کی بھرپور کوشٹول میں مصروف ہیں، وہ نئی مسلمان نسل کے ذہنوں سے، اسلامی وحدت کے تصور کو کھرچ کر نکالنا چاہتے ہیں، اور اس غرض کے لئے وہ ہر ملک کے باشندول کا رشتہ ان کے مسلمان اسلاف کے بجائے ان کے غیر مسلم آباؤ اجداد کے ساتھ جوڑنے کی فکر میں ہیں، اور ہراس تحریک کی پیٹھ تھیکتے ہیں جو اسلامی قومیت کی بجائے وطنی ساتھ جوڑنے کی فکر میں ہیں، اور ہراس تحریک کی پیٹھ تھیکتے ہیں جو اسلامی قومیت کی بجائے وطنی

قومیت کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہو۔

ان حالات میں اسلامی ممالک کے فرائض بڑے ناذک ہیں، انہیں اس معالمہ میں حد درجہ احتیاط، سوجھ بوجھ اور دور اندلیثی کا مظاہرہ کرنا چاہئے، انہیں ہراس اقدام سے مکمل پر ہیزک ضرورت ہے جو انہیں کسی بھی درجہ میں مسلمانوں کے بجائے غیر مسلموں سے قریب کر سکتا ہو۔

افسوس ہے کہ ابھی تک اسلامی ممالک میں اس حقیقت کا شعور بہت ست ہے، اور متعدد اسلامی ممالک وشمنوں کی اس سازش کا شکار ہو رہے ہیں۔ ابھی پچھ عرصہ پہلے مصر کے بعض لوگوں نے اپنا رشتہ فرعون کے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی، اور اسی کے شیکے میں فرعون کی کئی یاد گاریں قائم کی گئیں، پچھلے دنوں بعض لوگوں نے پاکستان کے صوبہ سندھ میں راجہ داہر کی قبر پر پھول چڑھا کر اس دیو استبداد سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا اور اب ایران میں سے ڈھائی بڑار سالہ جشن شاہی مناکر کسروی حکومتوں کو خراج تحسین پیش کیا جارہا ہے۔

خدا نخواستہ اگر اسلامی ممالک میں ہیہ رجحان اور آگے بڑھا تو پچھ بعید نہیں ہے کہ کسی وقت سعودی عرب کے لوگ ابوجہل اور ابو لہب کی برسی منانا شروع کر دیں، عراق کے لوگ نمرود کو اپنا ہیرو قرار دیں، شام میں قیصر روم کی یاد منائی جائے، اور یمن میں عاد و ثمود کے کھنڈر زندہ ہو جائس۔

خدا کے لئے سوچئے کہ اس تباہ کن طرز عمل کا انجام کیا ہو گا؟ اور ہیرے نیج کر کنگر خرید نے کا یہ طریقہ اس امت اسلامیہ کو کمال لے جائے گا جس نے اپنا سب سے پہلا وار تعصب کے بتوں پر کیا تھا، اور جس کے سالار اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کے باطل پرستوں کے خلاف تلوار اٹھا کر فارس کے سلمان "، حبشہ کے بلال "، اور روم کے صبیب باطل پرستوں کے خلاف تلوار اٹھا کر فارس کے سلمان "، حبشہ کے بلال "، اور روم کے صبیب کو گلے ہے لگایا تھا؟

# اسلام اور امریکہ سابق امریکی صدر <sup>نکس</sup>ن کے ایک مضمون کی روشنی میں

ونیا اس وقت دو عالمی طاقتوں امریکہ اور روس کے بنائے ہوئے ساسی جنقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کچھ ممالک امریکی بلاک سے وابستہ ہیں جنہیں دائیں بازو کے ممالک کما جاتا ہے، اور پچھ روسی بلاک میں شامل ہیں اور بائیں بازو کے ممالک کملاتے ہیں۔ اور جو ممالک اپنے آپ کو تیسری دنیا " یا غیر وابستہ " ممالک سے تعبیر کرتے ہیں، وہ بھی بیشتر ایسے ہیں کہ صرف نام بی کی حد تک غیر جانب دار ہیں، ان کا حقیقی جھاؤ انبی دو بلاکوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرور ہے۔

ہمرا ملک چونکہ ابتداء ہی ہے کی حد تک امریکہ سے وابستہ رہا ہے، اس سے بہاں امریکہ بروپیگنڈہ کے اثرات بھی زیادہ ہیں۔ انہی اثرات کا ایک حصہ بیہ ہے کہ یمال کے ان حلقول بیں جو آسلام پند" کملاتے ہیں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ امریکہ اسلام اور مسلمانوں سے روس کی بہ نسبت قریب ہے، للذا اگر ان دو بلاؤں میں ہے کسی ایک کو اختیار کرتا کسی وقت ناگزیر ہوجائے تو وہ امریکہ کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن روس کے بارے میں سوچنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوجائے تو وہ امریکہ کو اختیار کر ملک کملاتے میں ہوتے۔ یمی صورت ان دوسرے ممالک میں بھی ہے جو دائیں بازو کے ممالک کملاتے ہیں۔

۔ اس مجموعی تاثر کا نتیجہ سے بھی ہے کہ جو جماعتیں ان مسلم ملکوں میں "اسلامی نظام" اور "نفاذ شریعت" کی داعی ہیں، ان کا شار عموماً دائمیں بازد کی جماعتوں میں کیا جاتا ہے. اور ان جماعتوں نے بھی "دائیں بازو" کے ساتھ اپنی وابنتگی یا اس نام کے ذریعے اپنی بچپان پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ بلکہ دنیا میں جمال کہیں دائیں اور ائیں بازوکی لڑائی ہو، اس میں ان حلقوں کی مددردی دائیں بازو سے زیادہ وابستہ رہتی ہے، بلکہ آگر یہ لڑائی کسی مسلم ملک میں ہورہی ہو تو اسے "اسلام اور کفر" کی جنگ قرار دینے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ جب اندونیشیا میں بائیں بازوکی حکومت کی انقلابی جدوجمد جاری تھی تو ہمارے ملک میں تاثر کچھ اس قتم کا دیا جا رہا تھا کہ اسلام کفر کے مقابلے میں صف آراء ہے۔

(یہ تاثر راقم الحروف کی رائے میں بھشہ سے نمایت غلط مگراہ کن ہے، اور ہم نے اس دھوکے میں آکر بہت سے نقصانات اٹھائے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کے معاطے میں یہ دونوں طاقتیں مکسال ہیں، اور ان میں سے کوئی اسلام دشمنی میں دوسری سے کم نہیں ہے، چنانچہ امریکہ بھی اسلام اور مسلمانوں کا اتنا ہی بڑا دشمن ہے جتنا روس۔ بلکہ ان دو متحارب طاقتوں میں اگر کچھ اشتراک کے نقطے نکل سکتے ہیں تو ان میں اسلام دشمنی کا نقطہ متحارب طاقتوں میں اگر کچھ اشتراک کے نقطے نکل سکتے ہیں تو ان میں اسلام دشمنی کا نقطہ

مرقیرست ہے۔/

فرق آگر ہے تو صرف ہے کہ مسلمان ملکوں ہیں امریکہ کی کوشش ہیشہ ہے رہتی ہے کہ اسلام کے نام \_\_\_\_\_ اور صرف نام \_\_\_\_ کو کمیونزم کی بلغار کے لئے ڈھال کے طور پر استعال کیا جائے۔ اس کی وجہ ہے کہ اشراکیت کے پاس "معاثی مساوات" اور "غربیوں کی بہود" کا ایک ایبانغرہ موجود ہے جو خواہ کتنا پر فریب کیوں نہ ہو، لیکن سادہ لوح عوام کو اپیل کر تا ہے، اور جو شخص بھی ہے نغرہ لے کر اٹھے، سیدھے سادے عوام کو ایبامحسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کے دل کی دھڑکنوں کی تر جمانی کر رہا ہے۔ للذا کم تعلیم یافتہ ممالک میں اس دلفریب نغرے کا توڑ فلسفیانہ اور اعداد و شار کی منطق کے ذریعے نہیں کیا جاسکتا۔ وہاں تو اس کے توڑ کے لئے کوئی ایسا جذباتی نغرہ چاہئے جو ایک ان پڑھ انسان کے دل میں اتر جائے اور مسلمان ملکوں میں ایسا موثر جذباتی نغرہ چاہئے جو ایک ان پڑھ انسان کے دل میں اتر جائے اور مسلمان ملکوں میں ایسا موثر جذباتی نغرہ "اسلام" سے زیادہ کوئی نہیں ہوسکتا جس کی حقانیت اور جس کے لئے کٹ مرنے کی آرزو ہر بچے بچے کے دل میں سائی ہوئی ہوتی ہے۔

الذا امریکہ کی بالیسی ان ملکوں میں یہ ضرور رہی ہے کہ اسلام کے اُس وکش نعرہ کو اشتراکیت کے مقابلے پر کھڑا کر کے کمیونزم کی پیش قدمی کو روکا جائے۔ لیکن جمال تک حقیقی اسلام اور اس کے نفاذ کا تعلق ہے، وہ امریکہ کو ایک لمحے کے لئے گوارا نہیں۔ چنانچہ جمال اس کی کوششوں کا رخ یہ ہوتا ہے کہ "اسلام" کے نعرے کو فروغ ملے وہاں وہ حقیقی اسلام کا

راستہ روکنے کے لئے اس سے زیادہ اہمیت اور باریک بنی کے ساتھ کمریستہ رہتا ہے۔

جتنے مسلم ممالک میں دائیں بازوکی حکومتیں ہر سراقتدار ہیں، ان سب میں صورت حال یمی ہے کہ نام کی حد تک وہ "اسلام" ہے وابنتگی کا اظہار کرتی رہتی ہیں، لیکن یہ وابنتگی ذبانی جع خرچ، خوبصورت بیانات اور شاندار کانفرسوں کی حد تک محدود ہے، پاکستان کے علاوہ دیمیر ملک کو میں ہیں ہے اس وقت مصر، اردن، ترکی، اندو نیشیا، مراکش، غرض دائیں بازو کے جس ملک کو دیمیے، وہاں صورت حال یمی ہے کہ اسلام صرف کانفرس ہالوں، اخباری بیانات اور علمی مقالات کی زینت ہے، لیکن جمال تک "نفاذ شریعت" کے عملی کام کا تعلق ہے، وہ نہ صرف مقالات کی زینت ہے، لیکن جمال تک "نفاذ شریعت" کے عملی کام کا تعلق ہے، وہ نہ صرف محقوب ہیں، ان ہر عرصہ زندگی تھ کیا جا رہا ہے، "نفاذ شریعت" کے لئے اٹھنے والی ہم آواز کو وہانے کے لئے ایری چوٹی کا زور لگ رہا ہے۔ شراب نوشی فروغ پاری ہے، نائٹ کلب آواز کو وہانے کے لئے ایری چوٹی کا زور لگ رہا ہے۔ شراب نوشی فروغ پاری ہے، نائٹ کلب بد اظلاقی کا نگا ناچ جاری ہے، اور جو کوئی ان ہرائیوں کے خلاف ہولے، وہ یا تو گر دن زدنی بد اخلاقی کا نگا ناچ جاری ہے، اور جو کوئی ان ہرائیوں کے خلاف ہولے، وہ یا تو گر دن زدنی ہے، یا کم از کم "رجعت پند"، "وقیانوی"، "جنونی"، پسماندہ"، اور "بنیاد ہرست"، یا کم از کم "رجعت پند"، "وقیانوی"، "جنونی"، پسماندہ"، اور "بنیاد ہرست"

دوسری طرف روس جب ایک عرصے تک اپی ند بب و مثن پالیسوں کی بنا پر دنیا بھر میں بدنام ہوگیا، اور اس نے مجسوس کیا کہ امریکہ نے مسلم ممالک میں اس کے آگے ند بب کی سد سکندری کھڑی کر دی ہے تواس نے بھی پالیسی میں تبدیلی کر کے بہت سے ملکوں میں وہی امریکی فیلومیی اختیار کر لی۔ اس کا نعرہ یہ تھا کہ ند بہ تو در حقیقت اشراکیت کا حریف نمیں، بلکہ اس کا حامی ہے، اور خاص طور پر اسلام تو دنیا میں (معاذ اللہ) آیا ہی اس لئے تھا کہ اشراکیت کا قیام عمل میں لائے، اس طرح اشراکی بلاک نے اسلام کے صرف نعرے ہی کو نہیں، بلکہ اس کی معافی تعلیمات کو منے اور تحریف کر کے استعال کرنا شروع کر دیا جن نچہ جو مسلم ممالک بائیں بازو سے تعلیمات رکھتے ہیں، مشان الجزائر اور لیبیا وغیرہ، وہاں بھی اب اسلام کا نام بوے زور و شور سے لیا جاتا ہے، بلکہ اسلام کی صبح نمائندگی کے بلند بانگ دعوے بھی کئے جاتے بیں، لیکن جمال تک « دعوے بھی کے جاتے ہیں، لیکن جمال تک « دعوے بھی کا تعلق ہے، وہاں بھی اتنا ہی مظلوم او ستم ظریفیوں کا شیل ہے، دیا دائیں بازو کے ممالک ہیں۔

اس لحاظ سے اگر "اسلام" سے عداوت اور اس کی راہ میں رکاوٹ بنے کے معاملے میں

پہلے امریکہ اور روس کے ورمیان کوئی فرق تھا بھی، تو اب وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور "حقیق اسلام" کے نفاذ کے معاملے میں دونوں کا طرز عمل ایک ہی جیسا ہے۔ اب اسلام کے نام سے دونوں میں سے کسی کو کد نہیں، دونوں اسے اپنے اپنے مقصد کے لئے استعال کر رہے ہیں، لیکن یہ بات دونوں کے ذہن میں واضح ہے کہ "حقیق اسلام" ہم میں سے ہر ایک کی موت ہے، اور اگر کہیں "حقیق اسلام" آگیا تو وہ ایک تیسری طاقت بن کر دونوں کا کام تمام کر دے گا۔

یہ حقیقت کہ اسلام دشمنی کے معاطے میں امریکہ اور روس دونوں ایک ہیں (اور کچھ تعجب نہیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں مصالحت کے ذریعے بندر بانٹ بھی کر رکھی ہو) ہم عرصہ دراز سے محسوس تو کرتے تھے، اور جو حالات روزمرہ سامنے آتے رہتے ہیں، ان سے اس احساس کو تقویت بھی پہنچی رہتی تھی، لیکن بچھ عرصہ پہلے امریکہ کی ایک نمایت ذمہ دار شخصیت احساس کو تقویت بھی لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ اور یہ ذمہ دار شخصیت سابق امریکی صدر رہے ہیں، اور ان کی سوچ کو بجا طور پر رچے ذکسی ہیں، جو عرصہ دراز تک امریکہ کے جمدر رہے ہیں، اور ان کی سوچ کو بجا طور پر امریکہ کی مجموعی سوچ کا تر جمان کہا جاسکتا ہے۔

انہوں نے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے امریکہ ہے، نگلنے والے ماہناہے "فارن افیٹرز" میں امریکہ اور روس کے تعلقات کے موفوع پر ایک مضمون لکھا ہے۔ اس مضمون کا ایک اقتباس مجھے حال ہی میں بڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اس مضمون میں وہ لکھتے ہیں۔

While we should hold the soviets account table for thr action they take that are opposed to our inteests, we should aecognie that they are not responsible for all of the troub les in the world. The income gap between nation that provice raw materials and those that consime them; famine dur to climate aures, radical muslim fundamentalist and errorist movements emanating fron Libya and Iran all of these problems would exist even if

sovite union did not exist. But rether than exaloiting sure problous the Sovite Union should join the United States and other wetenn nations in cosgating them. The Sovite should be esplically concorned about the rise of Muslim fundamentalism, not only beacuse ane-third of the population, of the Coviet Union is Muslim, but also beacuse the Muslim revolution completes with the revolution for the sun ont of people in third world nation6. (Richard Mion; Fereign Affairs; October 19852)

"ہم (امریکی) لوگ جب سوویٹس (روسیوں) کو ان اقدامات کا ذمہ دار قرار ویتے ہیں جو وہ ہمارے مفادات کے خلاف کرتے ہیں، وہاں ہمیں یہ بھی محسوس کرنا چاہئے کہ وہ دنیا میں پیدا ہونے والی تمام مشکلات کے ذمہ دار نہیں ہیں۔۔۔ خام مال پیدا کرنے والی قوموں اور ان کو صرف کرنے والی قوموں کے درمیان پایا جانے والا آمدنی کا نفاوت، آب و ہوا کے اسباب کے تحت پرنے والا قط، مسلمان بنیاد پرستوں کی انقلابی تحریک، اور دہشت گردی کی تحریک جو لیبیا اور ایران سے ابھر رہی ہے۔ یہ سلرے مسائل ایسے ہیں کہ اگر بالفرض روس موجود ایران سے ابھر رہی ہے۔ یہ سلرے مسائل ایسے ہیں کہ اگر بالفرض روس موجود ہوتے۔ لیکن بجائے اس کے کہ ان مسائل کا استحصال کیا جائے روس کو چاہئے کہ وہ ان مسائل سے نبرد آزما ہونے میں مائے شریک ہو جائے روسیوں کو خام خربی اتوام کے ساتھ شریک ہو جائے روسیوں کو خاص طور پر مسلم بنیاد پرستی کے ابھار پر زیادہ تشویش ہوئی چاہئے، صرف اس لئے خاص طور پر مسلم بنیاد پرستی کے ابھار پر زیادہ تشویش ہوئی چاہئے، صرف اس لئے میں کہ روس کی آیک تمائی آبادی مسلمان ہے، بلکہ اس لئے بھی کہ تیسری دنیا کے معاطے میں اسلامی انقاب اشتراکی انقاب کا پورا حریف بنے کا معاطے میں اسلامی انقاب اشتراکی انقاب کا پورا حریف بنے کی صلاحیت کے معاطے میں اسلامی انقاب اشتراکی انقاب کا پورا حریف بنے کی مطاحیت رکھتا ہے۔"

یہ ہے اس " دائیں بازو" کے سربراہ اعلیٰ کا ذہن جے روس کے مقابلے میں "اسلام سے قریب تر"میم جاتا ہے۔ "مسلم برسی" (Muslim Fundamentalism)کی اصطلاح

امریکہ ہی سے چلی ہے، اور اس کا مطلب ہے رائخ العقیدہ مسلمانوں کی تحریک نشاۃ ٹانیہ، اس «مسلم بنیاد پرستی "کو امریکہ نے دنیا بھر میں بدنام کرنے اور اس لفظ کو آیک گالی بنا دینے کی باتاعدہ مہم شروع کر رکھی ہے، اور فدکورہ بالا اقتباس میں رچرڈ نکس صاحب نے جس طرح اس لفظ کو قحط ذرگی اور دہشت گردی کے ساتھ ملا کر آیک سانس میں ذکر کیا ہے، اس سے اس شدید بغض اور نفرت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے جو ان لوگوں کے دل میں «حقیقی اسلام "کے خلاف موجزن ہے۔

قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخنى صدورهم

ا كبر ان لوگوں كے منہ سے بغض ظاہر ہو كيا ہے، اور جو كچھ ان كے سينوں ميں چھيا ہوا ہے، وہ اس سے بھی زيادہ ہے۔

اور بات صرف اتنی بھی نہیں ہے کہ یہ بغض اس اقتباس میں منظر عام پر آگیا، بلکہ ساتھ ہی نکسن صاحب اپنے سب سے بڑے حریف \_\_\_\_ روس \_\_\_ کو بھی باقاعدہ وعوت دے رہے ہیں کہ وہ اس فتنے کے خلاف جنگ میں امریکہ کے ساتھ شریک ہوجائے، اور اسے متنبہ فرما رہے ہیں کہ روس کے لئے مسلمانوں کا جھرہ زیادہ علین ہے، کیونکہ روس کی ایک تمائی آبادی مسلمان ہے، اور ستم رسیدہ عوام کے لئے اسلام کے پاس ایک ایسا پر کشش نظام زندگ بھی موجود ہے جو کمی وقت اشتراکیت کو بھی مات دے سکتا ہے \_\_ فکس صاحب کا یہ اقتباس پڑھ کر ہمیں اقبال کی مشہور نظم "ابلیس کی مجلس شوریٰ" یاد آگی جس میں ابلیس نے اقتباس پڑھ کر ہمیں اقبال کی مشہور نظم "ابلیس کی مجلس شوریٰ" یاد آگی جس میں ابلیس نے این چیاوں کے سامنے فیصلہ کن انداز میں کما تھا کہ ۔۔

جانتا ہوں میں جو رنگ گردش ایام ہے مزد کمیت فتنہ فردا نہیں، اسلام ہے

بہر صورت! ہم سابق صدر امریکہ رچرڈ نکس صاحب کے ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنے اس مضمون کے ذریعے ہمارے اس احساس کی کھلے الفاظ میں تقدیق فرمادی کہ اسلام دستنی میں امریکہ اور روس دونوں ایک ہیں، اور ان میں سے کسی کو بھی کسی پر فوقیت نہیں دی جاسکتی۔

# ترکی جاگ رہا ہے

حال ہی میں امریکہ کے ایک معروف جریدہ "کر سجین سائنس مانیز" میں ایک یہودی نامہ نگار سام کوھن (مقیم ترکی) کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا متن پاکستان کے بعض انكريزي اخبارات و رسائل نے بھی نقل كيا ہے۔ يد مضمون چونكه بورے عالم اسلام كو مختلف حیثیوں سے دعوت فکر دیتا ہے اس لئے ہم آج کی صحبت میں پہلے اس مضمون کا ترجمہ اور پھر سیجھ اپنی گزار شات پیش کریں گے۔

اس مضمون کا عنوان ہے ۔۔

ترکی میں اسلام کا احیاء تحدد پیندوں کو خطرہ

اس عنوان کے تحت سام کوھن لکھتا ہے کہ:۔

"تركى كے بهت سے باشندے آج كل احياء اسلام كى روز افزول مهم سے پيدا ہونے والے مكنه نتائج كے بارے ميں برى سنجيدى سے غورو فكر كر رہے ہيں، وہ اس بات سے بريشان میں کہ بیہ تحریک کمیں ترکی کو دو کیمیوں میں تعتیم کر کے ملک کے استحکام اور پارلیمانی جمہوریت کے لئے خطرہ نہ بن جائے۔ تجدد پینداور آزاد خیال (Liberal) حلقے میہ محسوس کر رہے ہیں کہ جمہوریہ ترکیہ کے بانی کمال اتاترک نے چالیس سال پہلے ترکی معاشرے کو جن لاوین بنیادوں پر کھڑا کیا تھا، آج کی بیہ اسلامی مہم ان کے لئے ایک خطرہ ہے، لیکن سلیمان ڈیمرل کی رجعت پیند حکومت اور ان کی حکمراں جماعت (جسٹس پارٹی) ممسی خطرے کے وجود ہی ہے

جب تک ترکی میں کمال آیا ترک کا راج اور ایک جماعتی نظام جاری تھا اس وقت تک اسلامی تعصب (Fanaticism) کی اس تحریک کو زبان کھولنے کا کوئی موقع نہ مل سکا، کیکن جب ۱۹۵۰ء میں پارلیمانی جمہوریت مکمل طور پر بحال ہوئی تو رجعت پندی کے رجانات سطح پر سمے۔

اس وقت ملک پر عدنان مندرایس کی ڈیمو کرٹیک پارٹی بر سرافتدار تھی جس نے رجعت پند ویماتی اکثریت سے ووٹ اور حمایت حاصل کرنے کے لئے "نم بہی تعصب " کو گوارا کر لیا۔
لیکن ۱۹۲۰ء کے فوجی انقلاب نے عدنان مندرایس پارٹی کا تختہ الٹ ویا۔ اور ایک سال بعد عدنان مندرایس کو بھانسی پر لئکا ویا۔ اب جو جماعت (جسٹس پارٹی) ترکی میں بر سرافتدار ہے عدنان مندرایس کو بھانسی پر لئکا ویا۔ اب جو جماعت (جسٹس پارٹی) ترکی میں بر سرافتدار ہے اسے عام طور سے (عدنان مندرایس کی) ڈیمو کرٹیک پارٹی کا قدرتی وارث سمجھا جاتا ہے، اور آج اس پر بھی یہ الزام ہے کہ وہ بھی اسی (عدنان مندرایس کی قائم کی ہوئی) راہ پر گامزن ہے۔

### ا تاترک کی اصلاحات پر حملے

واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ ترکی میں احیاء اسلام کی و کالت کر رہے ہیں ان کے حوصلے موجودہ عکومت کے روا دارانہ طرز عمل سے بہت بڑھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ بہت سی معبدوں کے امام (مسلمان پادری) اپنی تقریروں نمیں اناترک کی اصلاحات پر حملے کرنے لگے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو کھلم کھلا شریعت (اسلامی قانون) کو دوبارہ نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور دوسرے بہت سے لوگوں نے منی اسکرٹ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے عورتوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے بدن اور اپنے مروں کو "خوب اچھی طرح" ڈھانک کر رکھیں۔

اس ملک میں جا بجا آباترک کے جو مجتبے اور تصویریں نصب ہیں ان کے خلاف بھی آوازیں انتخنے کی متعدد خبریں ملی ہیں۔ حالیہ چند مہینوں میں بہت سے رجعت پند اخبارات اور رسائل کیٹروں مکوڑوں (MUSHROOMS) کی طرح اچانک میدان میں آ دھمکے ہیں اور ان میں سے بعض نے علی الاعلان دوبارہ نہ ہی حکومت کی طرف لوٹے کا مطالبہ کیا ہے۔

ملک میں بہت سے کڑ ذہبی تظیموں کی سرگر میاں بھی بڑھ رہی ہیں، یہ تنظیمیں ایسے پمفلٹ اور اشتار تقسیم کرتی ہیں جن میں موجودہ وستور کو بدلنے اور منجلہ اور ترمیمات کے خاص طور سے "خلافت" کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے (خلافت ملک کے روحانی قائد کا وہ عمدہ تھا جسے ۱۹۲۳ء میں ختم کیا گیا تھا) ان تظیموں کے بارے میں عموماً یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ہمسایہ عرب ملکوں کی اخوان المسلمین جیسی جماعتوں کے شہ پر قائم ہوئی ہیں۔

بہت سے دیمات میں مسلمان اساتذہ (جنہیں یمان "خوجہ" کہتے ہیں) بری سرگرمی کے ساتھ حکومت کے لادینی اسکولوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اصل مشکل یہ ہے کہ تمام چھوٹے علاقوں میں سرکاری اسکولوں کی تعداد اتن کم ہے کہ وہ وہاں کی ضروریات کے لئے کافی نہیں، اور اس طرح ان ندہبی دیوانوں کو اپنے لئے راستہ کھلا مل کیا ہے۔ اور بہت سے بچ انہی "خوجوں" کے قائم کئے ہوئے اسکولوں کا رخ کر رہے ہیں۔

ال مینے کے شروع کی بات ہے کہ انقرہ یو نیورٹی کے شعبہ اسلامیات میں ایک لڑی فیمال میں دویٹہ سر پر اوڑھے پر شدید اصرار کیا تو اسے کلاس سے نکال دیا میا تھا، اس واقعہ پر طلباء نے ہڑتال شروع کر دی، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ فیکلٹی کا "ڈین "مستعفی ہو جائے، انہوں نے اسے "طلباء کا دشمن " بھی قرار دیا۔ یہ واقعہ عرصے تک بہت سے ترکی اخباروں کا موضوع گفتگو بنارہا، اور اب جسٹس پارٹی کے بعض ارکان نے لڑکی کی حمایت کرنے کے لئے اس مسئلے کو یار لیمینٹ میں بھی اٹھایا ہے۔

#### سبر جھنڈے ہیں

کئی تنظیمیں الی بھی ہیں جو اپ آپ کو نیشنلٹ اور "روایت پرست" کہتی ہیں، انہوں نے کمیونزم اور ملک میں بائیں بازوکی بردھتی ہوئی سرگر میوں کے خلاف احتجاج کرنے کے بمانے عوامی مظاہرے بھی شروع کر دیئے ہیں، انقرہ اور استبول میں جو مظاہرے ہوئے ان میں لوگوں نے سبز پرچم ہاتھ میں لے کر مارچ کیا (سبز پرچم مطاہرے ہوئے ان میں لوگوں نے سبز پرچم ہاتھ میں لے کر مارچ کیا (سبز پرچم مسلمانوں کے رنگ کی نمائندگی کرتا ہے) اور یہ نعرے لگائے کہ:

" ترکی میں اسلام ہی سر بلند ہو گا"

ان مظاہروں کا رخ کمیونزم سے زیادہ لادینیت اور تجدد پبندی کے خلاف تھا۔
اس کے علاوہ اس مہینے کے شروع میں بورسہ شہر کے اندر دائیں بازو کی مختلف تظیموں کے طرف سے جو کانفرنس منعقد ہوئی اس نے بھی اناترک کی اصلاحات اور ۱۹۲۰ء کے انقلاب کے خلاف اپنے عذبات کا اظہار کیا۔ "

(Reproduced by "Yageen" July 7, 1968)

مسٹرسام کوھن کے اس مضمون کو ہم نے اس لئے بعبنہ نقل کر دیا ہے کہ بیہ عالم اسلام

کے ارباب فکر کے لئے اپنے دامن میں عبرت و موعظت اور فکرو نظر کے بہت ہے پہلور کھتا ہے، اس سے نہ صرف یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ ترک عوام کے اصل جذبات کیا ہیں؟ بلکہ یہ بات بھی پوری طرح واشگاف ہو جاتی ہے کہ عالم اسلام کی وہ کون سے تحریکیں ہیں جن کی پیٹے مغرب اور پوری دشمن اسلام ونیا تھیکی رہتی ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں جو اس کی نظر میں کا نے کی طرح کھکتے ہیں؟

ہم ذیل میں اس مضمون کے بارے میں بعض ضروری مگذارشات مختفراً پیش کرتے ہیں۔

بیسویں صدی کے ابتداء میں نورے عالم اسلام کو مغربی افکار و تظریات کے جس سیاب کا مقابلہ کرنا برا، اس کے آگے بظاہر سب سے پہلے ہتھیار ڈال دینے والا ملک ترکی تھا، خلافت عثانیہ اس سلاب کے مقابلے کے لئے آخری بند کا کام دے رہی تھی، چنانچہ اسی کو مغرب وراز و ستبرل کا سب سے پہلا نشانہ بنتا بڑا، اور جب خلافت کے نظام کو تنس نہس کر کے مصطفے کمال پاشا اور اس کی جماعت بر سراقتدار آئی تو اس نے پورے جبر و استبداد کے ساتھ ترکوں کے دینی شعور اور اسلامی جذبہ کو محلنے کی کوشش کی۔ شرعی اداروں اور محکموں سے اسلامی قانون کو دلیں نکالا دے کر سوئٹرز لینڈ سے دیوانی اور انکی سے فوجداری قانون در آمد کیا، دینی تعلیم کو ممنوع کر دیا گیا، برده کو خلاف قانون قرار دے دیا، مخلوط تعلیم شروع کر دی، عربی حروف کی جگه لاطینی رسم الخط جاری کیا، عربی میں اذان کو ممنوع قرار وے دیا۔ غرض میہ کہ اپنا سارا زور اس بات پر صرف کر ویا کہ ترک عوام سرے لے کر پاؤں تک مغرب کی «تقل مطابق اصل " بن کر رہ جائیں۔ انتہا ہیہ ہے کہ عوام کے سروں سے ترکی ٹوپی اتروا کر انہیں ہیٹ پہنانے کے خط نے نہ جانے کتنے بے گناہوں کو تختہ دار پر لٹکایا، اور اس انگریزی ٹوپی کی خاطر نہ جانے کتنے طویل عرضے تک ترکی کے کوچہ و بازار میدان جنگ ہے رہے۔ کمال آتا ترک کا خیال غالبًا میہ تھا کہ انگریزی ٹوٹی کے ذریعہ ترکوں کے سروں میں انگریزی دماغ بھی منتقل ہو جائے گا اور جس جبر و استبداد کے ساتھ اسلامی شعور کو فنا کرنے کی کوششیں کی جارہی تھیں، ان کے پیش نظر اس کا بیہ خیال بے بنیاد بھی نہ تھا، لیکن شاید اسے بیہ معلوم نه ہو که ع

اسلام کی فطرت میں قدرت نے لیک دی ہے

اسلام کی محبت و عظمت کا جذبہ جو ترکول کی رگوں میں خون حیات بن کر دوڑ تا تھا، پکھ عرصے کے لئے دب تو گیا، لیکن سرے سے مث نہ سکا۔ ٹھیک اس وقت بھی جب ترکی میں کمال آباترک کی آمریت اپنے شاب پر تھی اور بیرونی دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اب ترکی میں شاید اسلامی شعور کا کوئی نشان باتی نہ رہا ہو۔ مظلوم و مقبور ترکی عوام کے اس دیئی جذب کی جھلکیاں اس وقت بھی نظر آتی تھیں، اور حالات کا حقیقت پندانہ جائزہ لینے دالے اس بات سے بے خبر نہ تھے، ترکی کی معروف خاتون خالدہ ادیب خانم نے (جو خود بھی بری حد تک تجدو پندی کی طرف مائل تھیں) ۱۹۳۵ء کے لگ بھگ اپنی کتاب ۔۔۔ (Conflict of East سیندی کی طرف مائل تھیں) ۱۹۳۵ء کے لگ بھگ اپنی کتاب ۔۔۔ بندی کی طرف مائل تھیں) کھا تھا کہ:۔۔

"فی الحال ترکی میں سطی پر تو یمی نظر آیا ہے کہ مغرب کو وہاں فتح نصیب ہوئی ہے لیکن حقیقت سے کہ ترکوں کی روح میں مشرق اب محلی ایدر اندر بہتے ہوئے دھارے کی طرح موجود ہے۔ "
(ص۲۰۲ طبع دوم ۱۹۲۳ء)

"بے اندر اندر بہتا ہوا دھارا" اب رفتہ رفتہ پھرسطی پر آ رہا ہے۔ ۱۹۵۰ء میں جو پہلے انتخابات ہوئے ان میں کمال انارک اور عصمت انونو کی پارٹی کو سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کی جگہ عدنان مندریس کی ڈیموکر ٹیک پارٹی بر سراقدار آئی جس نے اسلامی سرگرمیوں پر لگی ہوئی پابندیوں کو رفتہ رفتہ اٹھا دیا۔ اس کے بعد ایک مخضر عرصے کے لئے عصمت انونو کی رکی پبلکن پارٹی پھر زبردسی ملک پر قابض ہوئی اور اس نے عدنان مندریس جیسے قائد کو تختہ دار پر لئکایا، لیکن اب پھروہاں جسٹس پارٹی کی حکومت ہے جو اسلام کے معاملے میں عدنان مندریس کی پیروی کر کے عوام کے دل کی دصورتوں کی تر جمائی کر رہی ہے ترکی کے موجودہ صدر جناب جودت صونائی نے حال ہی میں اپنے عوام کو عیدالا ضخ کے موقعہ بر پیغام دیتے ہوئے کہا تھا کہ۔۔۔

" حالات کا تقاضا ہے کہ ہم تمام غیر اسلامی نظریات اور باطل تحریکات کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں، صرف دین اسلام دین وحدت ہمیں مجبور ہے، امت اسلامیہ کا دستور صرف قرآن کریم ہے، حالات ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم سب قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیں اور ترکی قوم خدا کے فضل سے اسلام کی تجی دعوت کی پوری طرح حفاظت کرنے قوم خدا کے فضل سے اسلام کی تجی دعوت کی پوری طرح حفاظت کرنے

کی اہل ہے۔ "

ر ماہنامہ "الحق" الوڑہ خٹک صفر ۸۸ھ بحوالہ روزنامہ البلاد مکہ کرمہ شارہ ۲۰ ذی الحجہ ۱۳۸۷ھ)

حال ہی میں ترکی کے ایک معروف عالم دین دارالعلوم تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ جس ملک میں بھی کمال اناترک نے قرآن کریم کو اٹھا کر شخ الاسلام کے سرپر دے ماراتھا، آج اس ملک میں قرآن و سنت کی تعلیم کے لئے ہزاروں کی تعداد میں مدارس قائم ہیں، یمال تک کہ نئی نسل کے وہ نوجوان جو بھی ضیاء گوک الب کی تحریروں سے متاثر شے آج وہ بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ "جدت" کے نام پر ان کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ کھیلا گیا ہے۔

ترکی کے یہ بدلتے ہوئے حالات جمال ہمارے لئے مسرت انگیز اور امید افزا ہیں وہاں ہمیں اپنے طرز عمل کو متعین کرنے کے لئے حمرے غور وفکر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ ترکی عالم اسلام کی وہ پہلی تجربہ گاہ تھی جمال مغربی افکار کا سب سے پہلا تجربہ کیا گیا، وہال مغربیت کی تحریک کو نظری میدان میں ضیاء گوک الپ جیسے فکری رہنما بھی میسر آئے، اور سیاسی میدان میں کمال اناترک جیسے انتها پند و کنیٹر بھی، اور ایس طرح افہام و تفییم سے لے کر جرو استبداو تک کوئی طریقہ ایسا نمیں ہے جو مغربی تجدد کی تحریک نے اس ملک میں اختیار نہ کیا ہو، اور چوں کہ یہ ملک ایک طرف تمام عالم اسلام کے لئے نہ صرف سیاسی بلکہ جذباتی حیثیت سے بھی ایک مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، اور دوسری طرف یورپ سے جغرافیائی اعتبار سے بالکل ملا ہوا تھا، اس لئے اہل مغرب نے یماں تجدد کی تحریک کو پروان چڑھانے میں کوئی کسراٹھا نہیں رکھی، پھر کم و بیش تمیں مغرب نے یماں تجدد کی تحریک کو پروان چڑھانے میں کوئی کسراٹھا نہیں رکھی، پھر کم و بیش تمیں سال تک یماں اسلامی شعور کو فاکرنے کا ہر طریقہ آزمایا گیا، اور بقول پروفیسر ٹائن بی:۔

"ہٹلر کے ہم عصر مصطفے کمال اناترک نے ایک زیادہ موزوں طریقہ اختیار کیا، ترکی ڈکٹیٹر کا مقصد اپنے ہم وطنوں کے زہن کو .... زبر دستی مغربی تدن کے سانچ میں ڈھالنا تھا، اور انہوں نے کتابیں سوخت کر خالی سوخت کر نے کے بجائے حروف جبی کو بدل ڈالنے پر قناعت کر ڈالی .... اب کتابوں کو جلانے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی تھی۔ کیونکہ وہ حروف جبی جو ان کی سنجی کی حیثیت رکھتے تھے وہی منسوخ کر دیئے گئے حروف جبی جو ان کی سنجی کی حیثیت رکھتے تھے وہی منسوخ کر دیئے گئے تھے، اب بید ذخائر اطمینان کے ساتھ الماریوں میں بند پڑے رہ سکتے تھے، اب بید ذخائر اطمینان کے ساتھ الماریوں میں بند پڑے رہ سکتے

تنے، علاوہ چندس رسیدہ علماء کے ان کو ہاتھ لگانے والا اب کوئی نہ تھا۔ " مطالعہ تاریخ ص ۵۱۸، ۱۹ بحوالہ مولانا ابوالحن علی ندوی: اسلامیت اور مغربیت ص ۲۷)

اس طرز عمل کے ذریعہ ترکی میں عرصہ دراز تک اسلام کی اصلی تعبیر کو (جسے ہمارے اہل تجدد رجعت پندی کے نام سے یاد کرتے ہیں) کم از کم میدان عمل سے بالکل ہٹا دیا حمیا تھا، چنانچہ چند سال پہلے تک وہاں تجدد کی بلاشرکت غیرے حکمرانی رہی اور اسے کسی رکاوٹ کے بغیرائے ہورے حوصلے نکالنے کا موقعہ ملا۔

سوال یہ ہے کہ اس طویل عرصے میں تجدد کی بلا شرکت غیرے حکمرانی نے ترکی کو کیا دیا؟
کیا ترکی کے باشدوں کو پہلے سے زیادہ نہیں، پہلے جیسا امن و سکون اور سکھ چین نصیب ہو
سکا؟ کیا اس عرصے میں وہاں کوئی نمایاں سائنس وال پیدا ہوا؟ کسی دو مرے علم و فن میں کوئی
ایسی شخصیت ابھری جس نے فکر اور فلفہ کے میدان میں کوئی نئی راہ نکالی ہو؟ کوئی ایبا مفکر
سامنے آیا جس نے اس تمذیب میں کسی قابل قدر چیز کا اضافہ کیا ہو؟ کوئی ایبا صاحب ول پیدا
ہوا جس نے اسے قبرص ہی کے مسئلے سے نجات ولا دی ہو، کوئی ایبا قائد اسے میسر ہوا جس نے
اسے اقوام عالم کی صف میں کوئی ممتاز جگہ عطاکی ہو؟ پھر سب سے بڑھ کر سے کہ اس ملک کو جس
کا سکہ بھی کم و بیش ایک تمائی وینار پر چلا کر تا تھا اس کی سابقہ سیاسی عظمت، و بین الاقوامی و قار
اور عالم اسلام کی قیادت کے منصب کا کوئی بدل نصیب ہوا؟

اگر ان سوالات کا جواب نفی میں ہے، اور یقینا نفی میں ہے، تو اس صورت طال سے اس کے سوا اور کیا بتیجہ لکتا ہے کہ زندگی کے بنیادی مسائل میں اسلام اور مغرب کے درمیان "مصالحت" کا کوئی امکان نہیں ہے، جس مصالحت کی تبلیغ تجدد کا کمتب فکر کر رہا ہے، اس نے عالم اسلام کو دکھتے ہوئے زخموں کے سوا پچھ نہیں دیا، وہ مسلمانوں کے حقیقی مسائل کو حل کرنے میں قطعی طور پر ناکام رہی ہے، اور تجدد کی سب سے پہلی تجربہ گاہ نے اس حقیقت کو خوب ایھی طرح واشگاف کر دیا ہے کہ جو قوم اپنا ذاتی تشخص کھو کر اور اپنی خود داری کو یابال کر کے غیروں کی اندھی نقالی کی روش اختیار کرتی ہے وہ بھی زندگی کی شاہراہ پر خود اعتادی کے ساتھ قدم نہیں بڑھا سکتی اور حقیقت یہ ہے کہ اسے ایک مستقل قوم کی حیثیت سے دنیا میں زندہ رہنے کا بھی حق کیوں رہے جب کہ وہ خود اس حق سے دست بردار ہو چکی دنیا میں زندہ رہنے کا بھی حق کیوں رہے جب کہ وہ خود اس حق سے دست بردار ہو چکی

ای حقیقت کاشعور ہے جو آج ترکی کے عوام و حکام کو اپنی زندگی کی لائن تبدیل کر کے حقیق اسلام کی آغوش میں پناہ لینے پر مجبور کر رہا ہے، ترکی کے بید اقدامات ہر حقیقت پند انسان کی طرف سے تحسین و آفرین کے مستحق ہیں، اور ساتھ ہی ان کے واسطے سے ترک عوام و حکام کی بیہ ہمدردانہ آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے کہ ع

#### من نه کر دم، شاحذر بکنید

لین عالم اسلام کے لئے یہ خبریں کتنی مسرت انگیز کیوں نہ ہو، غیر مسلم اور بالخفوص مغربی دنیا کے تیور اس پر بری طرح مجر رہے ہیں اور اس کی ایک ہلکی سی جھلک مسٹر سام کوہن کے ذرکورہ بالا مضمون میں دیکھی جا سکتی ہے، اس مضمون کے ذریعہ آپ اسلام کے بارے میں مغرب کے ذہن کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، اگر آپ بہ نظر غائز اس مضمون کو پڑھیں گے تو مندرجہ ذیل نتائج پر بہنچ بغیرنہ رہ سکیں گے۔

(۱) ایک طرف مضمون نگار اس بات کو تشلیم کرتا ہے کہ ملک کی اکثریت احیاء اسلام کی حامی ہے، اس لئے عدنان مندریس کی پارٹی نے اکثریت کے ووٹ حاصل کرنے کے لئے ندہبی تعصب کو گوارا کیا تھا اور دوسری طرف وہ ترکی کو دو کیمپول بیس تقسیم کرنے اور جمہوریت کے لئے خطرہ بنے کا الزام بھی اس "اکثریت" کو دیتا ہے۔ یہ اس مغرب کا ذہن ہے جو "جمہوریت" کو جزد ایمان قرار دیتا ہے مغرب کا ذہن ہے جو "جمہوریت" کو جزد ایمان قرار دیتا ہے مزدوہ مکومت کو عدنان مندریس کا پیرو قرار دے کر اس پر اپنی ناراضی کا اظمار کرتا ہے عدنان مندریس کا پیرو قرار دے کر اس پر اپنی ناراضی کا اظمار کرتا ہے کہ وہ "احیاء اسلام کی وکالت کرنے والوں" کے ساتھ کیوں

کہ وہ ''احیاء اسلام کی وکالت کرنے والوں'' کے ساتھ کیوں رواداری برت رہی ہے؟ \_\_ یہ اس مغرب کا اعتراض ہے جس کی زبان ''رواداری'' اور ''عدم مداخلت'' کی تبلیغ کرنے سے نہیں سوکھتی۔

(۳) پھراس مضمون کا بردا ہی دلجیپ جملہ بیہ ہے کہ: «بعض لوگوں نے تھلم کھلا شریعت کو دوبارہ نافذ کرنے کا مطالبہ کیا الله مطالبه ایک ایبا جرم ہے جس کا "محکم کھلا" انجام دینا بنیادی حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہے ۔۔۔ بیہ اس مغرب کا ذہن ہے جسے " آزادی تحریر و تقریر "کی اہمیت کا برا احساس ہے۔ .

(س) ایک اور بات جو بہت زیادہ قابل توجہ ہے، مضمون نگار کا بیہ .

"انہوں نے کمیونزم اور ملک میں بائیں بازو کی بردھتی ہوئی سرگرمیوں کے خلاف احتجاج کرنے کے بہانے عوامی مظاہرے بھی شروع کر دیئے ہیں ان لوگوں نے سبزیرجم ہاتھ میں لے کر مارچ شروع کر دیئے ہیں .... ان لوگوں نے سبزیرجم ہاتھ میں لے کر مارچ

کیا\_ "

ملاحظہ فرمائے کہ "کمیونزم" کا یہ حریف اس بات پر کسی مسرت کا اظہار نہیں کر آ کہ ان
لوگوں نے کمیونزم کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے خلاف احتجاج کیا، اس کے بجائے اسے پریشانی
اس بات سے ہے کہ انہوں نے سبز پرچم کیوں اٹھائے ہوئے تھے؟ اس سے آپ اندازہ لگا کے
بین کہ سرمایہ دار دنیا کو اصل خطرہ کمیونزم سے ہے یا اسلام سے؟ — اس موقع پر ہمیں اقبال
مرحوم کی نظم "ابلیس کی مجلس شوریٰ" یاد آ رہی ہے جس میں ابلیس نے اپنے چیلوں سے
بڑے یہ کی بات کمی تھی کہ ع

مزد کیت فتنہ فروا نہیں اسلام ہے

(۵) آخر میں اس مضمون کے اندر ہمارے تجدد پند طبقے کے لئے

ایک اور قابل غور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس جیسے مضامین کو دکھ کر

تجدد پند حضرات کو ایک بار سنجیدگی کے ساتھ یہ ضرور سوچنا چاہئے کہ
یہ امریکی یہودی نامہ نگار اور اس جیسے بہت سے غیر مسلم مغربی
یہ امریکی یہودی نامہ نگار اور اس جیسے بہت سے غیر مسلم مغربی
باشندے عالم اسلام میں "تجدد" کے اثرات کو پھیلا دکھ کر اس قدر
خوش کیوں ہوتے ہیں؟ اور انہیں "احیاء اسلام" کی ہر کوشش سے
کوں ڈر لگتا ہے؟ کیا بعید ہے کہ اگر وہ اس پہلو سے غور فرمائیں تو انہیں
اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہونے گئے۔

اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہونے گئے۔

### سقوط بیت المقدس کے اسباب

#### رو کے اب دل کھول کر اے دیدہ خوننابہ بار!

بالاخر اسرائیل کے ہاتھوں عربوں کو تخکست ہو گئی، عرب ممالک جو مقبوضہ فلسطین کو اسرائیل کے چنگل سے آزاد کرانے کا عزم لے کر چلے تھے، خود اپنے خطہ زمین سے چوہیں ہزار مربع میل کا علاقہ کھو بیٹھے، بیت المقدس \_\_ ہمارا قبلہ اول \_\_ ہمارے ہاتھوں سے چھن سیا۔ مسجد اقصلی جو دن میں بانچ مرتبہ اذانوں کی آواز سے محونجا کرتی تھی، آٹھ سو سال کے بعد یکافت خاموش ہو گئی، فلسطین کی مقدس سرزمین جہاں تم و بیش ایک لاکھ انبیاء علیهم السلام کے ، ، سانسوں کی مهک آج بھی موجود ہے، اس بدطینت قوم کی شکار گاہ بن عمیٰ جس کی لغت میں امن و انصاف اور اخلاق و شرافت کے نام کا کوئی لفظ نہیں ہے، صحرائے سینا جو مجھی میودی قوم کے کئے "میدان تیہ" بنا تھا، آج وہاں اسرائیل کے فاتح نمیک دندنا رہے ہیں، کوہ طور جسے باری تعالی کی جلی کا شرف حاصل ہوا تھا، اور جس کے دامن میں یمودیوں پر عذاب اللی کے کوندے کیے ہتھے، آج اس کوہ طور پر "مجم بیود" کا برجم لہرا رہا ہے، شام ، اردن اور بیت المقدس کی وہ سرزمین جے قرآن کریم نے ہیشہ "ارض مبارکہ" اور "ارض مقدسہ" کے نام سے یاد کیا ہے آج وہی "ارض مبارك" قرآن برايمان ركھنے والوں كے خون سے لالہ زار بني ہوئى ہے، وہاں (بزعم خود) خدا کے محبوب بیٹے اپنی تنگینوں کی نوک سے دحشت و بربریت کا ایک نیا باب لکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے خون سے ہولی تھیلی جارہی ہے، ان کے تھربار چھینے جارہے ہیں، ان کی عصمتیں کٹ رہی ہیں، انسانیت کا منہ نوچا جا رہا ہے اور معلمہہ جنیوا کو ظلم و ستم کی اس آگ کا ایندھن بنالیا کمیا ہے جو توحید کے فرزندوں کے لئے سلکائی مٹی ہے۔ بلاشبہ بیہ موجودہ عالم اسلام کا سب سے بڑا المیہ ہے جس پر آج ہرمسلمان کا ول بے چین

اور آنکھ افکلبار ہے، الفاظ کے الف پھیر سے خفائق کا مفہوم نہیں بدلا کرتا، ہمیں کھل کر اعتراف کرنا چاہئے کہ یہ ایک زبر دست فکست ہے، ایک ایس فکست جس کی نظیریں اسلام کی قاریخ میں نظر نہیں آئیں، کہ صرف ای کھنٹے میں متعدد عرب ملکوں کی پوری طاقت تباہ و برباد ہو گئی، آٹھ ہزار مربع میل پر بسنے والے ملک نے چوہیں ہزار مربع میل فتح کر لیا۔ آٹھ سو سال کے بعد بیت المقدیں سے ہاتھ دھو بیٹھنا کوئی ایبا زخم نہیں ہے جے آسانی سے بھولا جاسکے، یہ زخم اس وقت تک ٹیسیں دیتارہ محاجب تک کوئی صلاح الدین ایوبی اس پر مرہم رکھنے کے لئے کھڑا نہ ہو۔

لیکن ہمارا ایمان سے ہے کہ اس دنیا میں کوئی واقعہ اور کوئی حادثہ بلاوجہ نہیں ہوتا، ہر حادثہ کے پیچھے ظاہری اسباب و عوامل کا ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے، ای طرح ہمارا عقیدہ سے کہ دنیا کا ہر حادثہ اپنے پہلو میں عبرت و مو عظت کا ایک عظیم الثان درس لے کر آتا ہے یماں ہر شوکر سنبھلنے کے لئے گئی ہے، اور ہر سانحہ بیدار کرنے کے لئے آتا ہے، ذندگی کے پر پیچ راستوں پر وہی قویس ترقی کی منزلیں طے کر سکتی ہیں جو ٹھوکر س کھا کر سنبھلنے کا ہمر جانتی ہوں اور ان کے سینوں میں اپنی شکست کو ایک انفاقی ہونہ قرار دینے کی بجائے اپنی خام کاریوں کا فطری متیجہ سیجھنے کا حوصلہ ہو۔

اس لئے ہمارا کام اس المناک سانحے پر حسرت و افسوس کے آنسو ہما کر ختم نہیں ہو جانا،
ہماری تاریخ کا یہ زبر دست المیہ ہم سے پھر سوچنے سجھنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس دنیا
ہیں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا یہ مطالبہ پورا کرنا ہو گا۔ بلاشبہ عربوں کو موجودہ مختم
ہیں عبر تناک فلست ہوئی ہے، لیکن پورے وثوق اور اعتاد کے ساتھ فتم کھا کریہ بات کی
جا سی عبر تناک فلست ہوئی ہے، لیکن پورے اور اعتاد کے ساتھ فتم کھا کریہ بات کی
جا سی ہے کہ یہ حسر تناک فلست قدرت کا ایک تازیانہ ہے، اور اگر ہم نے اس تازیانے سے
کوئی مفید سبق سکھ لیا تو یہ فلست ایک شاندار فتح میں تبدیل ہو سکتی ہے، یہ آنو ہما کر جی
چھوڑ دینے کاموقع نہیں ہے، یہ عزائم کو تازہ اور امنگوں کو بیدار کرنے کا وقت ہے، یہ اپنی ان
خامیوں اور کو تاہیوں کا جائزہ لینے اور ان کے تدارک کے راستے تلاش کرنے کا وقت ہے،
خامیوں اور کو تاہیوں کا جائزہ لینے اور ان کے تدارک کے راستے علاش کرنے کا وقت ہے،
دن کی وجہ سے ہمیں یہ شرمناک دن دیکھنا پڑا، آیئے آج کی نشست میں اس فلست کے اسباب
اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج پر غور کرنے کی کوشش کریں۔

مدردی کے سطی اور اوپری جذبات کا نقاضا تو سے کہ اینے عرب بھائیوں کی اس مصیبت

کے وقت میں ان کی کسی ایسی غلطی کی کھل کر نشاندھی نہ کی جائے جو انہیں اس فلست کا مور د الزام قرار دیتی ہو، لیکن ہمارے نزدیک اس طریقے سے کوئی مفید نتیجہ بر آمد نہ ہو سکے گا، اور نہ یہ ان کی بچی خیر خواہی ہوگ، عالم اسلام کی اجتماعی بہود کا تقاضہ یہ ہے کہ اس موقعہ پر ان تمام غلطیوں کی کھل کر نشاندہ کی جائے جو اس فلست کا سبب بی ہیں، اس لئے ہم اپنی آئندہ صاف گوئی پر اپنے بھائیوں سے پیشگی معذرت چاہتے ہیں، اور چوں کہ اس تلخ نوائی کا محرک خیرخواہی کے سوا کچھ نہیں، اس لئے ہمیں امید ہے کہ یہ برادرانہ شکوے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سے جائیں گے۔

قرآن و سنت اور قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ پر غور کرنے سے یہ بات بالکل آشکار
ہو جاتی ہے کہ کمی قوم یا کسی ملت کو دنیوی سرباندی محض اس بناء پر نصیب نہیں ہوا کرتی کہ وہ
آسان سے عروج و اقبال کا پیدائش حق دنیا میں لے کر آئی ہے۔ عادت اللہ شروع سے بچھ
اس طرح جاری ہے کہ اس جمد و عمل کی دنیا میں ہر کو اس کی کوشش کے مطابق حصہ دیا جاتا
ہے، مسلمان بھی قدرت کے اس اہل قانون سے مشٹیٰ نہیں ہیں، بلاشبہ ان کو "فیرالام" کا
قابل فخر خطاب عطاکیا گیا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مسلمان قوم اللہ کی محبوب ترین
قوم ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ تسلیم ہے کہ روئے زمین پر کوئی دین مسلمان و م اللہ کی محبوب ترین
نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔ الیکن ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ ہر گز نہیں نکالا جا سکتا کہ کوئی قوم صرف
نہیں ہے ۔۔۔۔۔ الیکن ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ ہر گز نہیں نکالا جا سکتا کہ کوئی قوم صرف
زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے ہاتھ پیر ہلائے بغیر اوج ثریا کو چھو سکتی
ہے، اور اگر وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جیٹھ جائے تب بھی ترقیوں اور کامیابیوں کے ذمے یہ فرض
عائد ہوتا ہے کہ وہ خود آگر اس کے پاؤں چوہیں۔۔

قرآن کریم اور تاریخ اسلام کا ایک سرسری مطالعہ بھی ہے بات ٹابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ مسلمانوں کو سرپلند کرنے کے لئے تمام وعدے دو شرطوں پر موقوف رکھے مسلے ہیں۔

ا۔ صبح معنی میں مسلمان بن کر اپنی زندگی کو ہر شعبے میں اسلام کے تابع
بنالینا۔

۲۔ تق کے ظاہری اسباب و وسائل جمع کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ دو چیزیں وہ ہیں جن میں ہماری ترقی اور کامیابی کا راز مضمر ہے، اور جن کو قرآن کریم نے نمایت صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ایک طرف ارشاد ہے: و ا نتم الا علون ا ن كنتم مثومنین اور تم مربلند بو، اگر تم مومن بهو دوسری طرف فرمایا جاتا ہے۔

و اعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم

اور ان (دشمنوں) کے لئے ہر وہ قوت اور محوروں کی جھاؤنیاں تیار کرو جن کی تم اللہ کے دشمن کر میں استطاعت ہے، اور جن کے ذریعہ تم اللہ کے دشمن اور اپنے دسمن کو ڈراؤ مےز۔

تاریخ اسلام کے جس انقلاب پر آپ نظر ڈالیں گے، قرآن کریم کے ان ارشادات کی صدافت واضح ہوتی چلی جائے گی جمال مسلمانوں نے سچا مسلمان بن کر ظاہری وسائل و اسباب جمع کرنے کی امکانی کوشش کی ہے، تو خواہ وہ اس کوشش کے باوجود و شمن کے مقابلہ میں کتنے ہی کم حیثیت کیول نہ رہے ہول، ہمیشہ فتح کا سرا ان ہی کے سر بندھا ہے۔ شکست کی ذلت مسلمان کو صرف اس وقت اٹھانی پڑتی ہے جب وہ ان دونوں احکام میں کسی سے منہ موڑ جیٹھا ہو۔

# بيت المقدس كى تاريخ

بیت المقدس ہی کی تاریخ پر آیک طائرانہ نظر ڈال لیجے تو ہمارے اس دعوے کی تقدیق سامنے آجائے گی، بیت المقدس کو سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس ذمانے کے مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کے پیروکار تھے، جب تک ان میں صلاح و فلاح اور جمد وعمل کے آثار باقی رہے صرف بیت المقدس ہی نہیں، حجاز اور یمن تک ان کے عروج و اقبال کا پرچی امراتا تھا، اور بجیرہ روم کے مشرقی کناروں سے لے کر افریقہ کے مشرقی ساملوں تک ان کی ایک ہی حکومت تھی، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا رحبعام تخت پر بیٹھا تو اس نے اقتدار کے نشہ میں مست ہو کر اپنے والد ماجد کی تمام روایات کو بس پشت ڈال دیا۔ اس کا فوری نتیجہ تو یہ ہوا کہ حضرت سلیمان میں خاوم بر بعام نے مرکز کے خلاف بغاوت کرکے شال میں اسرائیل کے نام سے ایک الگ سلطنت قائم کر لی، اب

قدرت کمی قیم پر اپن قر اور عزاب ایک وم سے نازل نمیں کرتی بکہ پسے اسے ممتنف طریقیں سے جنجو برتی ہے ، چننی اس موقعہ پر انبیاء عیم انسانام کی بعثت کے علاوہ تن اسرائیس کو بیدار کرتے کے لئے بیکے بیکے بازیانے بھی لگتے جاتے رہے۔ تھوڑے تھوڑے وقفول کے بعد بیرونی طاقیق ان پر حملہ آور ہوتیں اور ان کی مرصوں کو مختمر کر کے واپس لوٹ بوتیں امرائیل معرکا باوشاہ جڑھ آتا بھی صور کا تھراں حملہ کر دیتا، بھی آرام کا قرباز وا بلغار کرتا ہوا بروحملم سی بینی جاتا۔ لیکن یہ تمام حملے جزوی طور پر تقصانات پہنچا کر واپس بھے جاتے ۔ بن میں اس میں جہائے وقی امرائیل و کچھ رہے ہوئی وشتی تام میں جاتے ۔ بن میں سے ہرایک اپنی فوجی قوت میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے لیکن ان کی آنکھ نہ کھلی، عیش و آرام کے خلوت کدوں کو چھوڑ کر میں میں اگرا روا میں اثرنا ان کے مزاج نازک کے خلاف تھا۔

حضرت ارمیاء حضرت شعیا اور حضرت حرقیل علیم السلام انسیں متواز جمنجمو رہے کہ خدا کے لئے اپنی حالت ورست کر لو، بایل کا باوشاہ تمماری چاردیواری تک پہنچ پرکا ہے، اور اگر حمیس ہوش نہ آیا تو تممارا نام و نشان مث جائے گا محر (بابر بعیش کوش) کے نفول میں مست لوگ بابل کی طرف سے پیٹے موڑ کر یہ سمجھتے تھے کہ ہم مامون ہو چکے ہیں۔ اور یہوں میں مست لوگ بابل کی طرف سے پیٹے موڑ کر یہ سمجھتے تھے کہ ہم مامون ہو چکے ہیں۔ اور یہوں

علاء کو بیت محمنڈ تھا کہ ہم اللہ کی محبوب ترین قوم ہیں۔ دسمن کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمیں ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہیں، دسمن جب بروشلم کا رخ کرے گا تو آسان کی غیبی طاقتیں اس پر بجلیاں برسائیں می اور وہ بھسم ہو کر رہ جائے گا۔

ان حالات میں ٹھیک اس وقت جب کہ حکام عیش ونشاط میں محو تھے، اور علاء اس بات پر مناظرے کررہے تھے کہ ایک سوئی کے ناکے پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں؟ \_\_\_\_ بابل کا جابر بادشاہ بخت نفر ان پر قمر خداوندی بن کر نازل ہوا۔ بروشلم (بیت المقدس) اور اس کے گردو نواح سے بی امرائیل کا نیج مارا گیا، اس کی فوج کیا تھی؟ ایک طوفان تھی۔ جس نے مزاحمت کی ہر دیوار کو ڈھا کر بہودیوں کی پوری سلطنت کو پیوند زمین کر ڈالا۔ اور ظلم و ستم کے ایسے اسلوب ایجاد کئے جن کا بقور ہی رو تکئے کھڑے کر دیتا ہے، بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے ذریح کر دیئے گئے، بادشاہ اور رہے سے بہودی پابہ زنجیر بابل لے جائے سامنے اس کے بیٹے ذریح کر دیئے گئے، بادشاہ اور رہے سے بہودی پابہ زنجیر بابل لے جائے گئے، اور پچاس سال تک بخت نفر کی غلامی میں حسرت و ندامت کے آنسو بہا کر اپنے دن کا شے رہے، قرآن کریم نے سورہ بنی امرائیل میں اس قرالئی کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔

بعثنا عليهم عبادالنا اولى بائس شديد فجاسوا خلل الديار وكان وعدا مفعولاً

ہم نے ان پر اپنے بچھ بندے بھیج جو شدید قوت والے تھے وہ گھروں میں گھوم گئے اور بیہ ہونے والا وعدہ تھا۔

اس زبردست طوفان نے بنی اسرائیل کی پچھ آنکھیں کھول دیں، ان کی غلامی کی زندگی پہلے کی بہ نسبت کانی پاکیزہ ہو چکی تھی، آپس کے اختلافات کم ہو گئے تھے، اور تمام لوگوں کے ہاتھ دعا کے لئے اٹھے ہوئے تھے، قدرت نے انہیں ایک اور موقعہ دیا۔ ۵۳۹ ق م میں ایران کے بادشاہ خسرو نے بابل پر چڑھائی کر کے اسے فٹح کر لیا۔ اور بنی اسرائیل پر رحم کھا کر انہیں دوبارہ بیت المقدس تعمیر کرنے انور فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دی، چنانچہ ۵۱۵ ق میں بیت المقدس دوبارہ آباد ہوا، اور بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کی موجودگ میں رورو کر توبہ کی، اور آئندہ خدا کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عمد کیا، پچھ عرصے میں رورو کر توبہ کی، اور آئندہ خدا کے احکام کے مطابق ذندگی بسر کرنے کا عمد کیا، پچھ عرصے تک یہ لوگ اپنے عمد پر قائم رہے، رفتہ رفتہ ان کی خوشحالی واپس آنے لگی، انہیں پھر حکومت تو نصیب نہ ہو سکی مگر مال و دولت اور وسائل و اسباب کی پھر فراوانی ہو گئی، اور عیش و مسرت کی زندگی پھر لوٹ آئی، قرآن کریم اسی نئی زندگی کا تذکرہ اس طرح فرماتا ہے۔

ثم رددنالكم الكرة عليهم فا مددناكم با موال و بنين وجعلناكم اكثر نفيرا.

اس کے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے انہیں میہ تنبیہ بھی فرا دی منی اس

ان ا حسنتم ا حسنتم لانفسكم و ان ا سائتم فلها ابر الرخم الحصے كام كرو مے تو تمهارے لئے مفید ہوں مے اور اگر تم اب اگر تم ابنا ہى ہے والا اگر تم نے بركارى كى تو ابنا ہى ہے والا و مے۔

سے بداری کی یہ زندگی پاکدار ثابت نہ ہوئی، خوشحالی برحمی تو عیش و نشاط کی وہ محفلیں پھر

اوٹ آئیں، بت کدے پھر آباد ہونے گئے ۔۔ فارغ البالی نصیب ہوئی تو ایک دوسرے سے

جھڑنے کا مشغلہ پھر زندہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بنی اسرائیل پھر اسی صالت کو پہنچ گئے،

جس میں ان پر بخت نصر کا عذاب نازل ہوا تھا، اس مرتبہ بخت نصر کی جگہ روم کے بادشاہ

انتیوس ایپی فائیس نے ۱۲۵ ق م میں بیت المقدس پر حملہ کر کے دوبارہ اس کی اینٹ سے

انتیوس ایپی فائیس نے ۱۲۵ ق م میں بیت المقدس پر حملہ کر کے دوبارہ اس کی اینٹ سے

اینٹ بجا دی، تورات کے تمام نسخ چن چن کر جلا دیئے، بنی اسرائیل کو ایک ایک کر کے چہ تینے

کیا اور جو لوگ بچ گئے انہیں لوٹ کھسوٹ کر جلا وطن کر دیا، قرآن کریم اس واقعہ کا ذکر اس

و اذا جاء وعدالاخرة ليسوء وجوهكم وليدخلو المسجدكما دخلوه اأول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً.

"اور جب آخری (عذاب) کا وعدہ آیا، مآکہ وہ (بینی رومی)
تہمارے چرے بگاڑ دیں اور مسجد (اقصلیٰ) میں داخل ہوں، جیسے کہ
وہ (بینی کلدانی) بہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور جس چیزیر ان کاغلبہ

ہوا اس کو برباد کر دیں۔

یہ قوم یہود کو آخری موقع و یا حمیاتھا، حکومت توان سے چار سوسال پہلے چھن چکی تھی، اب ہیشتہ کی ذات و خواری ان کی قسمت ہیں لکھ دی حمی ، اور کسی خطے میں یکجا ہو کر عزت کی ذندگی میشتہ کی ذات و خواری ان کی قسمت ہیں لکھ دی حمی ، اور کسی خطے میں یکجا ہو کر عزت کی ذندگی میزار نے کا موقع بھی ان سے چھین لیا حمیا، اس واقعہ کو آج دوہزار ایک سوبتیں سال ہو چکے مرزار نے کا موقع بھی ان سے چھین لیا حمیا، اس واقعہ کو آج دوہزار ایک سوبتیں سال ہو جگے ہیں۔ اس کے بعد سے اب تک وہ بیت المقدس سے دور منتشر اور پارہ پارہ ہو کر ذندگی ہیں۔ اس کے بعد سے اب تک وہ بیت المقدس سے دور منتشر اور پارہ پارہ ہو کر ذندگی

کزارتے رہے۔

قرآن کریم نے انیوکس کے محلے کا ذکر فرماکر ساتھ ہی بہی ارشاد فرما دیا کہ: عسی ربکم ا'ن برحمکم و ان عدتم عدنا وجعلنا

جهنم للكفرين حصيراً.

بہت ممکن ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے (ان غلطیوں کا) اعادہ کیا، تو جم میں ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور جم نے کافروں کا قید خانہ بنا (ہی) رکھا ہے۔ ہے۔ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ آگر تم نے اپنے حال کی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ اور اگر اس رحم فرمائے کے بعد تم نے سابقہ غلطیوں کا اعادہ کیا تو پھر تممارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا۔۔۔ اللہ تعالیٰ کے اس رحم کا مظاہرہ اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل ہی کی آیک شاخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت آپ " پر ایمان لے آئی، اس قوم کے اعمال یہودیوں کے مقابلے میں بساغیمت تھے، ان میں ایک طرف عبادت گزاروں کی کشت تھی۔ دوسری طرف جمد و عمل کا جذبہ موجود تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عروج آسانی کے بعد تین سو سال کی طویل جدوجمد کے نتیجے میں بنی اسرائیل کی یہ شاخ روما کی عظیم سلطنت کی مالک بن گئی، اور بیت المقدس بھی ان کے قبضہ میں آگیا۔ روما کی عظیم سلطنت کی مالک بن گئی، اور بیت المقدس بھی ان کے قبضہ میں آگیا۔ تقریباً چار سو سال تک عیسائیوں نے روم میں بڑے جاہ و جلال کی حکومت کی، لیکن مرور ایام کے ساتھ اس قوم نے ایک طرف اپنے اصل دین کو بری طرح بگاڑ ڈالا اور دوسری طرف اس میں بھی رفتہ رفتہ یہودیوں کی سی خصلتیں پیدا ہونے گئیں۔

بالأخر آٹھویں صدی عیسوی میں فاران کی چوٹیوں سے ختم نبوت کا خورشید عالم تاب ممودار ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لاکر بیود و نصاریٰ کے اس دین کو اپنی اصلی شکل میں پیش فرمایا جے انہوں نے بری طرح مسخ کر دیا تھا، اب تورات و انجیل کے صحیح پیرو مسلمان قرار پائے، انہوں نے اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں ایک طرف سیرت و اخلاق کی پاکیزگی کا بے نظیر نمونہ پیش کیا، اور دوسری طرف جد و عمل کی بالکل نرالی مثالیں قائم کی پاکیزگی کا بے نظیر نمونہ پیش کیا، اور دوسری طرف جد و عمل کی بالکل نرالی مثالیں قائم کیس۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ ایک مختر سے وقت میں قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملاتے ہوئے آگے بردھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا پر چھا گئے۔ ان کی تعداد کم تھی ان کے وسائل دشمنوں کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر شے، مگر وہ قوت ایمانی سے آراستہ ہونے کے ساتھ

ساتھ جمد وعمل کے جذبے سے سرشار تھے، چنانچہ دوسری طاقتوں نے ان کے آمے عظنے فیک دیے، اور ای دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صلح کے ذریعہ بیت المقدس عیسائیوں سے لیا۔
لے لیا۔

مسلمانوں نے تقریباً پانچ سو سال اس طرح کومت کی کہ بنیادی طور پر وہ مومن بھی تھے، اور مجاہد بھی \_\_\_\_ بالافر متعدد انقلابات کے بعد بیت المقدس کی کومت سلجوتی ترکوں کے ہاتھ میں آگئے۔ یہ نومسلم لوگ تھے، اسلام کے تازہ تازہ جوش سے برشار اور جذبہ جماد سے معمور، گر اسلامی تعلیمات ابھی تک ان میں رچی بی نہ تھیں، ان کا یہ جذب اعتدال سے بچھ تجاوز کر گیا، اور اس کے نتیج میں انہوں نے ان عیسائیوں پر بچھ پابندیاں عائد کر دیں جو بیت المقدس کی زیارت کے لئے آتے تھے۔ یہ پابندیاں ان فیاضانہ شرائط کی رو کے خلاف تھیں جن پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت المقدس سے صلح کی تھی۔ منتجہ یہ ہوا کہ رومی عیسائیوں نے ان پابندیوں کے خلاف صلبی جنگوں کی مہم شروع کی، مسلمانوں میں اس وقت خاص کمزوری آبھی تھی، اس لئے انہوں نے آیک مخضر وقفے کے لئے مسلمانوں میں اس وقت خاص کمزوری آبھی تھی، اس لئے انہوں نے آیک مخضر وقفے کے لئے بیت المقدس مسلمانوں سے چھین لیا۔

لیکن مجموعی طور پر مسلمان پھر مسلمان سے، اللہ تعالی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس مقصد کے لئے کھڑا کر دیا جو ایمان کے تقاضوں سے پوری طرح باخبر سے، انہوں نے ہلال و صلیب کے معرکے میں پے درپے عیسائیوں کو تنگست دی، اور پچھ ہی عرصے کے بعد بیت المقدس واپس لے لیا، یہ واقعہ چھٹی صدی ہجری کی ابتداء میں پیش آیا تھا، اس وقت سے آج کے بیت المقدس مسلسل مسلمانوں ہی کے قبضے میں چلا آیا تھا۔

اس طویل تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد بید دکھانا ہے کہ گزشتہ مینے بیت المقدس اور اس کے گردو نواح میں جو پچھ ہوا وہ اس قانون قدرت کے عین مطابق ہے جو اس سرزمین پر تین ہزار سال سے نافذ چلا آرہا ہے، جس زمانے میں بی اسرائیل اللہ کی محبوب ترین امت تھی، اس وقت وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو بخت نصر اور انیوکس کے عذاب سے نہ بچا سکی، آج مسلمان خدا کی محبوب ترین امت ہے، لیکن اس کا مطلب بیہ نہیں ہے کہ اپنی تمام بدا عمالیوں اور عیش کوشیوں کے باوجود وہ فتح و کامرانی اور عزت و سرباندی کا دائی حق اپنی پاس رکھتی ہے ۔ اس لئے اگر اس کی بدا عمالیوں کے صلے میں اس پر اسرائیل جیسے کمینہ دشمن کومسلط کر دیا گیا ہے تو تعجب کا کون سامقام ہے؟

تاریخ کے اس طویل سلسلے کو پیش نظر رکھ کر حالیہ جنگ کا جائزہ لیجئے تو اس کے پس منظر میں بھی عربوں کی شکست کا سبب اس کے سوا پچھ نہیں ملے گا کہ انہوں نے ان دو شرطوں میں سے ایک کو بھی پورا نہیں کیا تھا، جن پر قرآن کریم نے مسلمانوں کی فتح و کامرانی کو موقوف قرار دیا ہے ایک طرف وہاں سے ایمان کی وہ روح رخصت ہو چکی تھی جو ... انتم الاعلون کی وائمی بشارت لے کر آتی ہے، اور دوسری طرف ان سے جمد وعمل کا وہ جذبہ فنا ہو چکا تھا جس کی بشارت لے کر آتی ہے، اور دوسری طرف ان سے جمد وعمل کا وہ جذبہ فنا ہو چکا تھا جس کی طرف اعدوالہم مااستطعتم کے ارشاد میں اشارہ کیا گیا ہے۔

#### شکست کے اسباب

ان کی فکست کے کھلے اسباب سے تھے۔

(۱) سب سے پہلا اور بنیادی سبب سیر تھا کہ انہوں نے عرصہ دراز سے اسلام کی واضح تعلیمات کو بالکل پس پشت ڈال رکھا تھا، وہ سالہا سال سے بیہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں مغربی سامراج اور اس کے حاشیہ نشینوں سے نفرت ہے، لیکن ان کی زندگی کی ہر نقل و حرکت اس وعویٰ کو جھٹلاتی ہے۔ ان کیے افکار، ان کی تہذیب، انکی معاشرت، ان کالباس، غرض سرسے لے کر یاؤں تک ہر چیز بکار پکار کر ہیا کہتی ہے کہ ہم زبان سے مغربی سامراج کو کتنا برا بھلا کہتے رہیں، لیکن ہمارے دل اس کی محبت وعظمت سے آباد ہیں، ہمیں تہذیب ان ہی کی پیند آتی ہے،افکار ان ہی کے اجھے لکتے ہیں، اور معاشرت ان ہی کی محبوب ہے۔ اسی طرز عمل کا نتیجہ رہے کہ آپ عرب ملکوں میں جاکر دیکھئے تو یہ پیچاننا مشکل ہو گا کہ رہے مسلمانوں کا ملک ہے، وہی عرباتی، وہی فحاشی، وہی عیش پرستی، اور وہی خدا اور رسول سے احکام سے دوری! یمال تک کہ ایک روایت تو بیہ سننے میں آئی ہے کہ اسرائیلی حملہ آوروں نے تو حملے سے دو دن پہلے روزے رکھ کر پیش قدمی کی تھی، مگر قاہرہ کے بعض ہوٹلوں میں اس وقت مجھی رقص و سرود کی محفلیں گرم تھیں، جب اسرائیل کے بمبار طیارے مصر میں داخل ہو رہے شھے۔ اور بیہ بات تو ہر کس و ناکس کو معلوم ہے کہ اب سے چند ماہ پہلے تک مصر میں اسلام کا نام کینے والوں کے لئے بھائسی کے سختے لئکے ہوئے تھے، مصراور شام میں جس جس طرح علماء پر مظالم ڈھائے گئے وہ ہر محض کی مجھوں کے سامنے ہے۔ انتابیہ ہے کہ ایک طرف اسرائیل کے یہودی علماء عرب ممالک کے خلاف اپنے عوام میں زہبی جوش پیدا کر رہے تھے۔ مگر

دوسری طرف مصراور شام کے علماء کو تہ خانوں میں قید کر کے اسلام پبندی کی سزا دی جارہی تھی۔

(۲) اسلام کی تعلیمات سے دور جانگلنے کا بی بتیجہ یہ تھا کہ عرب ممالک اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لئے اسلام کے بجائے "عرب قومیت" کا نعرہ لگارہے تھے، انہوں نے برسوں سے وطنی قومیت کے اس بت کو اپنی آستینوں میں جگہ دے رکھی تھی جسے توڑنے کے لئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمتہ الوداع کے خطبے میں صاف اعلان فرما دیا تھا کہ:۔

لافضل لعربی علی عجمی «کسی عربی کو کسی مجمی پر کوئی فضیلت نہیں"

"اسرائیل" میں مختلف نسلوں اور مختلف خطوں کے یہودی یک دل اور یک جان ہو کر اپنی فوجی تیار ہوں میں مصروف منصے۔ ان میں کوئی بات یمودی ندہب کے سوا مشترک نہیں تھی ان کی نسلیں مختلف، وطن جدا، زبانیں الگ، حمر ندہب کے نام پر وہ ایک ہو رہے تھے، اس ندہبی اتحاد نے ان میں ندہی جنگ کی روح بیدار کر دی تھی \_\_\_ اس کئے ان کا مقابلہ وطنی قومیت کی بنیاد پر کیا ہی نہیں جا سکتا تھا، ان کا موثر مقابلہ کرنے کے لئے ضرورت اس بات کی تھی کہ مسئلہ فلسطین کو صرف عربوں کا نہیں بلکہ بورے عالم اسلام کا مسئلہ بنا کر پیش کیا جاتا۔ اور انڈونیشیا ہے لے کر مراکش تک کے تمام مسلمانوں کو اس مہم میں شریک کیا جاتا، پاکستان، ترکی، اور ار ان نے حالیہ جنگ کے موقعہ پر اپنی سابقہ تلینوں کو بھلا کر عربوں کی حمایت میں جو مثالی كر دار اداكيا وہ بيه ثابت كرنے كے لئے بالكل كافی ہے كہ أكر اہل عرب فلسطين كے مسئلہ پر سنجيدگى كے ساتھ تمام مسلمانوں كو متحد كرنے كى كوشش كرتے توبيہ بات سچھ مشكل سبي تھى، ادر اگریہ عظیم الشان اتحاد قائم ہو جاتا تو نہ صرف دنیا کے نقشہ پر سے اسرائیل کا وجود مث چکا ہوتا بلکہ تشمیر سے لے قبرص تک کے تمام مسلم مسکلے خود بخود حل ہو جاتے، اور یہ اسلامی ممالک جوایئے مسائل حل کرنے کے لئے تبھی امریکہ، تبھی روس اور تبھی چین کی طرف دیھنے یر مجور ہیں، ہر بیرونی احتیاج سے آزاد ہو جاتے، دنیا کے نقتے یر ایک نظر ڈال کر دیکھئے قدرت نے عالم اسلام کو جغرافیائی اعتبار سے تمس طرح ایک لڑی میں پرو رکھا ہے، دنیا کی کیسی کیسی اہم شاہراہیں ان کے قبضہ میں ہیں، کیسے کیسے قدرتی وسائل انہیں میسر ہیں، انسانی وسائل کے انتبار ہے بھی وہ کتنے مالا مال ہیں، کرہ زمین کے بالکل بیوں بیج واقع ہونے کے سبب بوری ونیا کا دل سس طرح ان کے ہاتھ میں ہے \_\_\_\_ اگر میہ قدرتی انعامات اتحاد اور تنظیم کے ساتھ کام میں

لائے جائیں تو کیا وجہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنا جائز مقام حاصل نہ کر سکیں؟

لین ان تمام کھے کھلے حقائق کے علی الرغم عرب کی سرزمین سے عین دوران جنگ بھی العزة للہ کے بجائے العزة للہ اس نظریہ قومیت کو ہوا دینے سے چند در چند نقصانات بیدا ہوئے۔ ایک طرف تو اسرائیل جیسے دشمن کے مقابلے کے لئے جس کی پشت پناہی پوری مغربی دنیا کر رہی تھی۔ موثر حریف تیار نہ ہو سکا، دوسرے اس طریقے سے خود عربوں میں پھوٹ پڑگی، جو لوگ قومیت کی بنیاد پر متحد ہونے کو غلط سجھتے تھے، انہوں نے اپنا ایک الگ بلاک بنا لیا۔ اور دونوں عرب بلاکوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوگی، دونوں کی قوتیں مشترک دشمن کے مقابلہ کے بجائے باہی افتراق میں صرف ہونے لگیں، دونوں کے تمام مشترک دشمن کے مقابلہ کے بجائے باہی افتراق میں صرف ہونے لگیں، دونوں کے تمام وسائل نشروا شاعت آخر وقت تک ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں مصروف ہوتے رہے، انتنا سے کہ جس وقت اسرائیل کے روپ میں امریکہ اور برطانیہ متحد ہو کر عرب ممالک پر چڑھے ہے آرہے تھے، ٹھیک اس وقت بھی مصری اعلیٰ تربیت یافتہ بچاس ہزار افواج یمن کے اندر مسلم علی میں مصروف تھیں۔

قومیت کے نظریئے کا تیسرا نقصان میہ ہوا کہ اس کے ذریعہ فوجوں میں جماد کی وہ روح بیدار نہ ہو سکی جو موت سے آئکھیں ملانے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے، چار دن کی اس جنگ میں قاہرہ اور متحدہ ہائی کمان کاریڈیومسلسل میہ نعرے لگاتا رہا کہ:۔

جاهدوا في سبيل العروبة

عرب قومیت کی راہ میں جہاد کرو

گر "جاہد وافی سبیل اللہ" کا جملہ سننے کے لئے یہ گناہ گار کان ترستے ہی رہے، «العزة لله "کا نعرہ تو ہر ہر گھنٹہ کے بعد سننے میں آیا تھا، گر "العزة لله" کا جملہ ایک مرتبہ بھی نہیں سنا جاسکا \_\_\_\_ لڑنے والے آخر مسلمان شھاور مسلمان بھی قوم و وطن کے مصنوعی غرور پر جان دینا پیند نہیں کرتا۔ وہ صرف لاالہ الا اللہ کا کلمہ ہی ہے جو اسے خون میں نمانے اور آگ میں کودنے کا ولولہ عطا کرتا ہے۔

صدر ناصر نے اپنے ایک بیان میں تکست کا ایک سبب بیہ بھی بیان کیا ہے کہ اسرائیل کی فوجی قوت ہم سے تین گنا زائد تھی۔ ان کا یہ کمنا اپنی جگہ درست ہے لیکن کیا ستمبر ۱۹۲۵ء کے جماد میں بھارت کی عسکری طاقت پاکستان سے تین گنا زائد نہیں تھی؟ مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ

پاکتان کی مٹھی بھر افواج نے کس طرح ٹمینکول کے سیاب کارخ پھیر دیا تھا۔۔۔ وجہ یہ تھی کہ یہ جنگ نسل و وطن کے کسی خود ساختہ غرور پر نہیں لڑی گئی اس کی بنیاد صرف اور صرف اللہ اللہ کا وہ زمزمہ بار کلمہ تھا جسے پڑھ کر صدر پاکتان نے نیبر سے سلمٹ تک کے ہر فرد میں اسلام کے نام پر کٹ مرنے کی جیرت انگیزروح دوڑا دی تھی۔
ان حالات میں یہ حقیقت خواہ کتنی ہی تلخ معلوم ہو گمر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ:۔

بیہ شکست اسلام اور مسلمانوں کی نہیں عرب قومیت کی شکست ہے (m) ہم نے تعلیمات اسلام سے منہ موڑا، اور مغربی معاشرت و افکار کو بھی صرف آزادانه عیش و عشرت کی حد تک اختیار کیا۔ وشمنوں کی مدانعت کے لئے جدید اسلحہ اور جدید . طریق جنگ جو اسلام ہے حاصل کرنے کی چیز تھی ہم نے اس کی طرف کوئی التفات نہ کیا، اس کا نتیجہ ایک بیہ تھا کہ ہم وسٹمن کے مقابلہ کے لئے مادی اعتبار سے بھی کوئی موثر تیاری نہیں کر سکے، اسرائیل کا خطرہ عربوں کے سروں پر حکزشتہ ہیں سال ہے منڈلا رہا ہے، اس کے جارحانہ عزائم بھی مجھی پر دے میں نہیں رہے، اس کی جنگی تیاریاں بھی ان کے سامنے تھیں، لیکن انہوں نے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے پاؤں ہر کھڑا ہونے کی کوئی کوشش نہیں کی، قدرت نے اشیں بہترین قدرتی اور انسانی وسائل سے مالا مال کیا ہے، تیل پر موجودہ دنیا کی روح قائم ہے، اور اس علاقے میں انہیں اس "زر سال" پر تقریباً اجارہ داری حاصل ہے، کیکن انہوں نے قدرت کی اس گراں بہانعت کوتمام و کمال ان غیر مسلموں کے رحم و کرم پر چھوڑ ر کھا ہے جن کی اسلام وسٹمنی مجھی راز نہیں رہی، اور خود اس تیل کی رائمٹی پر قناعت کر کے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں گو یا اس نعمت کا اس سے بہتر کوئی مصرف شیں ہو سکتا۔ سل انگاری اور عیش کوشی کے سوا اس تلخ حقیقت کی اور کیا تاویل کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے گزشتہ ہیں سال میں اپنے یہاں الیم ایک جماعت بھی پیدا نہیں کی جو تیل کے کنوؤں سے استفادے کا ہنر جانتی ہو، اور اپی اس دولت کو غیر ملکیوں کے تسلط سے آزاد کرا سکے۔

پھرائمیں ان قدرتی وسائل کی صرف رائمیٰ سے جو رقم حاصل ہوتی ہے وہ تناسب کے انتبار سے دنیا کے امیر ترین ملکوں کی مجموعی آمدنی سے بھی زیادہ ہے، ایک اندازے کے مطابق بیک آف انگلینڈ جیسے دولتمند بینک کی دو تهائی دولت صرف کویت کی جمع کرائی ہوئی رقم سے حاصل ہوتی ہے، اور دوسرے دولت مند عرب ممالک بورپ اور امریکہ کے بیکوں میں جو رقمیں جمع

کراتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، یماں پہلا سوال تو سے پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتی خطیررقم جس
کے بلی پر یورپ اور امریکہ نے پوری و نیا ہیں اپنی ساکھ کا لوہا منوا رکھا ہے، کیا اس سے تجارتی منافع حاصل کرنے کا حق بھی اسی مغربی و نیا کو پنچتا ہے جس کی دولت کا ایک بہت بڑا مصرف عالم اسلام کی تخریب ہے! سوال سے ہے کہ سے رقم خود اپنے ملکوں میں جمع رکھ کر اس سے عالم اسلام کی تغییر و ترقی کا کام لینے کا انظام کیوں نہیں کیا جاتا؟ موجودہ حالات میں تو ان کے پاس سے دولت جمع کرانے کامطلب اس کے سوا پچھ نہیں لگتا، مغربی ممالک عربوں کا تیل استعال سے نفع اٹھاؤ، اس سے اپنی تجارت و صنعت کو فروغ دو، اس کے ذریعہ اس کہ تم بی اس بنانے کے لئے اسے جدید ترین اسلحہ مہیا کرو، اور اس کے ذریعہ ہم پر بمباری کرنے والے بنانے رجو سے اور جس وقت ہمیں اپنے کسی ترقیاتی کام کے لئے کوئی ضرورت پیش طیارے بناتے رجو سے اور جس وقت ہمیں اپنے کسی ترقیاتی کام کے لئے کوئی ضرورت پیش طیارے بناتے رجو سے اور جس وقت ہمیں اپنے کسی ترقیاتی کام کے لئے کوئی ضرورت پیش خمہاری سخاوت اور فیاضی کے قصیدے پڑھے جائیں، اور ہماری گر دئیں ہمیشہ تمہارے احسانات تمہاری سخاوت اور فیاضی کے قصیدے پڑھے جائیں، اور ہماری گر دئیں ہمیشہ تمہارے احسانات کے آگے جھی رہیں۔

ے پھر تھوڑا سااور آگے ہوھ کر دیکھتے جو بچی کھی رقم یہ ممالک اپنے پاس رکھتے ہیں وہ بھی تھوڑی نہیں ہے لیکن اس کا مصرف کیا ہے؟ ائیر کنڈیشنڈ کاریں، آرائش و زیبائش کا جدید ترین سامان، خود کار فلمیں، شراب، بچوں کے قیمتی کھلونے، ہوا بند ڈبوں کی غذائیں، اور قصیدہ گو شاعر! \_\_\_\_ عرب ممالک میں سے بیشتر کا یہ حال ہے کہ وہاں آپ کو گھر گھر ٹیلیویژن اور خود کار فلمیں ملیں گی، سڑکوں پر لاتعداد کیڈی لک کاریں دوڑتی نظر آئیں گی لیکن ان کی چھاؤنیوں میں فوجوں کی تعداد ان کاروں سے کئی گنا کم نظر آئے گی۔ اسلحہ تھوڑا اور وہ بھی پرانے طرز کا میں فوجوں کی تعداد ان کاروں سے کئی گنا کم نظر آئے گی۔ اسلحہ تھوڑا اور وہ بھی پرانے طرز کا سلے گا، انتہا یہ ہے کہ کویت جیسے دولت مند ملک میں فوج کی تعداد کل پانچ ہزار اور طیاروں کی تعداد صرف ۸ ہے۔

کتنے عبرت کا مقام ہے کہ بیس سال سے اسرائیل کا عالم بیہ ہے کہ وہاں بچہ بچہ سپاہی بن رہا ہے گر اہل عرب کی باقاعدہ افواج بھی جدید مشینی جنگ کے ترقی یافتہ طریقوں کی تربیت نہیں رکھتیں، وہاں ملک کی دولت کا بیشتر حصہ دفاعی مقاصد پر صرف ہو رہا ہے اور یمال ہر ہر فرد اپنی رقم کا بہترین مصرف تفریح، نتیش اور آسائش کو سمجھتا ہے، وہاں جدید ترین اسلحہ کی بھرمار ہو رہی ہے اور یمال گھر گھر ٹیلیویرٹن نصب ہیں، وہاں ٹینکوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جا رہا ہے،

اور یمال کاروں میں از کینڈیشز لگانے کا شوق بردھ رہا ہے۔ وہال صنعتی اور سیکنیکی میدان میں رقی کے لئے شب و روز کوششیں ہو رہی ہیں، اور یمال ترقی و خوش حالی کا معیار رقص و سرود کوسمجھ لیا گیا ہے۔ وہال مختلف اور متحارب جماعتیں اسلام کو مٹانے کے لئے متحد ہو رہی ہیں، اور یمال ابھی تک یمی طے نہیں ہو سکا کہ اتحاد کی بنیاد کیا ہو؟ خدا را سوچئے کہ ایسے حالات میں ہمیں اپنی شکست کا شکوہ کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟

(س) اس شکست کا چوتھا اہم سبب سے کہ ہم نے اتحاد عالم اسلامی کی کوشش کرنے کے بجائے دومروں پر بھروسہ کرنے کو ضروری خیال کر لیا ہے، بجائے اس کے انڈو نیشیا سے مراکش تک بورا عالم اسلام متحد ہو کر اینے مسائل خود حل کرنے کی کوشش کرتا، آج اس کی نگاہیں مجھی روس اور مجھی امریکہ کی طرف مرکوز رہتی ہیں، حالاں کہ قدم قدم پر ان طاقتوں کی بے وفائی مشاہرے میں آنچکی ہے، موجودہ جنگ میں عربوں کو روس پر اعتماد تھا لیکن اس نے اس دوران جو شرمناک کر دار ادا کیا وہ ساری دنیا کے سامنے آچکا ہے، مانا کہ جنگ کے بعد اس کی طرف ہے اسرائیل کے خلاف بڑے زور و شور کے بیانات جاری ہوئے۔ اس نے اقوام متحده کی نشتوں میں اسرائیل کی ندمت اور عربوں کی حمایت میں تھل کر تقریریں کیں، لیکن سوال میہ ہے کہ ان ہوائی تقریروں کس ذریعے کب تک دنیا کی آتھوں میں خاک جھونگی جائے گی؟ اس حقیقت ہے کون ا نکار کر سکتا ہے کہ جو شخص دنیا میں جنگل کا قانون نافذ کرنا چاہتا ہو اس کا علاج تقریروں سے نہیں، شمشیروں سے ہوا کر تا ہے، جارحیت کی ندمت زبان سے نہیں، سکینوں کی نوک سے کی جاتی ہے، اور مظلوم کی فریاد رسی گول میزوں ہر نہیں، جنگ کے میدان میں ہوا کرتی ہے ۔۔۔ اگر اخلاق و شرافت اور مسلمہ بین الاقوامی قوانین، اسرائیل کی نگاہ میں سیجھ وقعت رکھتے تو آج مشرق وسطی میں فلسطین کا کوئی مسئلہ ہی سرے سے موجود نہ ہو آ۔ وہ ایک زہر پلاا اُڑ دہا ہے جسے قائل کرنے کے لئے عقل و خرد کی کوئی منطق کار کر نہیں ہو سکتی، اس کا علاج صرف ایک ہے، ایہا بھرپور وارجس کے بعد اسے سر اٹھانے کی جرات نہ

الم میدان کارزار گرم ہونے کے وقت خاموش بیٹے رہنا، اور مظلوم کا قصہ پاک ہو جانے کے بعد شور مخانا دوستوں کا کام نہیں ہوتا، اور جو مظلوم ایسے فخص کو دوست سجھنے کی غلطی کرے۔ اس کی سادگی پر اظہار تعجب کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ روس کے اس موجودہ شور و غل کا مقصد بظاہر حالات اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا کہ بالاً خر عربوں کو اسرائیل کے ساتھ

سودے بازی (Bargaining) پر آمادہ کر کے بیت المقدس کو بین الاقوامی شہر اور خلیج عقبہ کو بین الاقوامی شہر اور خلیج عقبہ کو بین الاقوامی شاہراہ قرار دے دیا جائے اور اس جنگ میں اسرائیل کی سب سے بری کامیابی اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟

عربوں کی تنگست کے جو اسباب ہم نے اوپر بیان کئے ہیں ان میں کوئی پیچیدگی، دفت یا ابہام نہیں ہے، بیہ کوئی ایبا فلسفہ نہیں ہے جسے سمجھانے کے لئے طویل دلائل کی ضرورت ہو، یہ جسے سمجھانے کے لئے طویل دلائل کی ضرورت ہو، یہ جسے وہ سامنے کی باتیں ہیں جنہیں آج ہر ذی شعور مسلمان محسوس کر رہا ہے۔

یہ شکست ایک زبردست محوکر ہے جو پورے عالم اسلام کو گئی ہے، یہ قدرت کا ایک تازیانہ ہے جو ہم سب کو بیدار ہونے کی دعوت دے رہا ہے، اور اگر ہم خود کشی کا عزم صمیم کر کے نہیں بیٹھ گئے تو ہمیں ان تمام کو آہیوں کی تلافی کے لئے کمریستہ ہوتا پڑے گا، یاد رکھئے کہ اسرائیلی جارحیت کا سیلاب از خود کمی حد پر رکنے والا نہیں ہے، جب تک کہ عالم اسلام اس پریہ ثابت نہ کر دے کہ مسلمان ایک ایسی چمان ہے جس سے نکرانا اپنے آپ کو پاش پاش کر والنے کے مترادف ہے، ذبانی دعووں کا وقت گزر چکا ہے اب عمل کا وقت ہے۔ اور اگر اب علی ہمیں ہوش نہ آیا تو ہمارا انجام برائی ہولئاک ہو گا۔ آج اسرائیل نے بیت المقدس اور کسی محرائے سینا پر قبضہ جمایا ہے، کل وہ قاہرہ، دمشق اور بغداد کا رخ کرے گا اور پھر عالم اسلام کا کوئی گوشہ اس قرالی سے مامون نہ رہ سکے گا۔ (اللہم احفظنا)

اور اگر اس شکست نے ہمیں جد وعمل پر آمادہ کر دیا تو یہ شکست کچھ مہنگی نہیں ہے، اگر ہم صحیح معنی میں مسلمان بن کر متحد ہو گئے تو اسرائیل کی تو ہستی کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہم پر بری نگاہ ڈالنے کی جرات نہ کر سکے گی۔

اے رب العزت! ہمیں اس ٹھوکر سے سنبھل جانے کی صلاحیت عطافرہ ہمارے ان تمام گناہوں سے در گزر فرما جن کی بدولت ہمیں بیہ ذلت نصیب ہوئی، اور آئندہ کے لئے ہمیں توفیق عطافرما کہ ہم صحیح معنی میں مسلمان بن کر باطل کی طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمارے افتراق و انتشار کو اتحاد اور اتفاق میں بدل دے، اور بیہ قوم جو دو صدیوں سے اپنی قسمت کے بھیر میں آئی ہوئی ہے، اسے ایک بار پھر دنیا میں سربلندی اور آخرت میں سرخ روئی بخش دے، آمین! اللهم آمین۔

### عالم اسلام کی بنیادی بیماری سادگی اینوں کی د مکھ اوروں کی عیاری بھی د مکھ ملاک یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ

بیت المقدس میں اسرائیل کے ناپاک اور غاصبابہ قبضے کو بورا ایک سال بیت گیا۔ اس ووران کوئی اشتعال انگیز کارروائی الیی نہیں ہے جو جارحیت کے اس عفریت نے سرزمین مقدس پر روانہ رکھی ہو، اس نے وہاں کے بیس اور مجبور مسلمانوں پر ظلم وستم بھی ڈھائے، قبہ الصخرہ کے عین سامنے جبین حیاء کو عرق عرق کر دینے والی شرمناک حرکتیں بھی کیں، بیت المقدس میں فوجی پریڈ کر کے اپنے جار حانہ عزائم کا تھلم کھلا مظاہرہ بھی کیا، غرض وہ سب کچھ کیا جس کی ایک کمینه خصلت دستمن ہے توقع کی جاسکتی تھی، ۔۔ لیکن دوسری طرف اپنے آپ کو و کھنے تو ہمارا حال میہ ہے کہ ہم ابھی تک بنی طے شیں کر سکے کہ اس المیے پر غور کرنے کے کئے سربراہوں کو سرجوڑ کر بیٹھنا جاہتے یا نہیں؟ اس سرد مسری کا نتیجہ بیہ ہے کہ اسرائیل کی وراز دستیاں بردھتی چلی جارہی ہیں اور ایک سال کے اس طویل عرصے میں مشترک جوابی اقدام کے کئے ہمارا کوئی قدم آمے نہیں بڑھ سکا، اور اب ۵ جون کو پورے عالم اسلام میں " یوم احتجاج " منانے كى تجويز پيش كى جارہى ہے۔ اس دن سارے عالم اسلام بيس اس جارحيت كے خلاف مظاہرے ہول مے، جلسول، جلوسول، تقریروں اور قرار دادوں کے ذریعہ اسرائیلی قبضے کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ اتنے عظیم سانچے کو بالکل خاموشی کے ساتھ پی جانے سے تو بسرحال میہ بمترہے، لیکن اصل معاملے پر اس کا اثر اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس کے وہ بام و در جنہوں نے مجھی صلاح الدین ابوبی کے غیور سیابیوں کو بیت المقدس کی آزادی کے لئے آگ اور خون سے تھیلتے دیکھا تھا، ۵ جون کو ہماری "مرم مفتاری" کا بھی نظارہ کر کیں ھے۔

بات اگرچہ لمبی ہے مگر پیچیدہ ہر گزنہیں، قرآن کریم نے سورہ نور میں ہم سے بیہ وعدہ کیا ہے کہ .۔

وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم ائمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.

"تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کئے ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ انہیں زمین میں اپنی خلافت ضرور عطا کرے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو عطاکی ہے اور جس دین کو ان کے لئے اس نے پہند کیا ہے اسے ضرور قوت عطا کرے گا۔ اور ان کے خوف کو یقینا امن سے بدل دے گا، (بس) وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھمرائیں۔"

اگر ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق و مالک خدا ہے، اور یمال کوئی ذرہ اس کے تھم کے بغیر نہیں ہاتا۔ ونیا میں جتنے انقلابات آتے ہیں، ذمانہ جتنی کروٹیس بدلتا ہے روئے زمین پر جتنے تغیرات رونما ہوتے ہیں وہ سب اسی کے تھم اور مشیت کے تحت ہوتے ہیں، اگر ہمارااس بات پر ایمان ہے کہ قرآن اس کا سچاکلام ہے اور اس کا کوئی لفظ غلط نہیں ہو سکتا تو پھر ہمیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ ہمارے حق میں قرآن کریم کا سے وعدہ کیوں پورا نہیں ہو رہا؟ ہمیں زمین میں قوت کیوں حاصل نہیں؟ ہمارا خوف امن سے کیوں نہیں بدلنا؟ کیا معاذ اللہ خداوند کریم کا سے وعدہ محض ایک بہلاوہ ہے؟ آپ ذراانماف کے ساتھ غور فرمائیں گے تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا سے وعدہ اپنی جگہ اٹل ہے، اور تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں ونیا اس کی صداقت کے کرشے دکھے چی ہے، آج آگر ہمیں مصائب و آلام کا سامنا ہے تو سے در حقیقت اس "ایمان" اور "عمل صالح" کی کی ہے جے قربی رہی اس وعدے کے لئے لازی شرط قرار دیا گیا ہے۔

ر بال ریاس فقیقت کا آشکار آپ اگر ماضی قریب ہی کی تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالیں گے تو اس حقیقت کا آشکار ہونے میں در نہیں لگے لگی-

ہمارے اجتماعی المیدی ابتداء دراصل خلافت عثانیہ (ترکی) کے خاتے ہے ہوئی ہے۔ اس وقت عالم اسلام کو جتنے مصائب و آلام در پیش ہیں، وہ در حقیقت اس جال میں سجنے کے لازی نتائج ہیں جو دشمنان اسلام نے ہم پر بردی عیاری کے ساتھ ڈالا تقاادر جے ہم نے خوش نما لباس سجھ کر خوشی ہے بہن لیا۔ یہ جال وہ "مغربی نظام تعلیم" تھا جو بقول لارڈ میکالے لایا بی اس سجھ کر خوشی ہے بہن لیا۔ یہ جال وہ "مغربی نظام تعلیم" تھا جو بقول لارڈ میکالے لایا بی اس کے ذریعہ مسلمانوں میں ایک ایسی نسل تیاری جائے جو اپنے رنگ و نسل کے لاظ ہے خواہ کچھ رہی ہو، لیکن اپنی ذہنیت، اپنی فکر اور اپنی معاشرت کے لحاظ ہے سو فی صد انگریز ہو۔ کہنے کو تو یہ بات بردی خوش آئند تھی کہ مسلمان ان علوم و فنون سے آشنا ہو رہ جس جنوں نے یور پ میں نشاۃ خانیہ حاصل کی تھی لیکن در حقیقت جس اسلوب پر اس نظام تعلیم کو ڈھالا گیا تھا اس نے نوجوانوں کی فکر ونظر کے ذاویئے ہی بکسر بدل دیئے، ان کو اپنی اور وہ نظریہ حیات سے باکلی ناواقف ر کھا گیا، اور مغرب کے نظریات کی محبت و عظمت ان کے دلوں میں جاگزیں کر دی گئی، چنانچہ ان کی نظر میں زندگی کی قدریں ہی بکسر بدل گئیں، اور وہ میں جاگزیں کر دی گئی ذاری بی کہتے تھا، یا تو انہیں ایک ڈھونگ نظر آنے لگا.

یا زیادہ سے زیادہ اسلاف کا ایک مقدس ور شرب کر رہ گیا جس کا عملی زندگی میں کوئی وخل

آس ذہنیت نے جو زہر کیے اثرات مسلمانوں میں پھیلائے ان کی فہرست بہت طویل ہے، ' لیکن انہیں میں سے ایک مملک ترین اثر "قومیت" اور "وطنبت" کا وہ تصور تھا جس نے بالآخر مسلمانوں کے ناقابل تسخیر اتحاد کو پاش پاش کر کے رکھ دیا، دشمنان اسلام بار ہا آزما چکے سے کہ مسلمانوں کا اتحاد ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، چنانچہ انہوں نے اپ نظام تعلیم کے ذریعے "قومیت " کے وطنی تصور کی اس شان سے تبلیغ شروع کی کہ گو یا اس نظام تعلیم کے ذریعے بغیر کسی انسان کا "مہذب "قرار پانا ممکن ہی نہیں ہے وہ نوجوان جو مغربی نظریئے کو اختیار کئے بغیر کسی انسان کا "مہذب" قرار پانا ممکن ہی نہیں ہے وہ نوجوان جو مغربی نظام تعلیم سے متاثر ہو کر مغرب کی ہر آواز پر لبیک کہنے کے لئے تیار رہتے تھے، انہوں نے اس نظریئے کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور اپنے ہاتھوں سے اس جال کے پھندے تیار کئے جو خود ان کے لئے بنا جا رہا تھا۔

عرب میں نظریہ وطنیت (Nationalism) کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ فرائیں تو معلوم ہو گا کہ وہاں اس نظریے کے اولین بانی تمام تر عیسائی اور یہودی ہے۔ عمد حاضر کے معروف مسئزق فلپ کے۔ جٹی اپنی کتاب "اسلام اور مغرب" میں لکھتے ہیں "یہ بنیادی طور سے سوریا اور لبنان کے عیسائی ہی ہے جنہوں نے اس مغربی متاع (نظریہ قومیت) سے مصالحت کی ان کے شاعروں اور صحافیوں نے جو مصر پر برطانیہ کے قبضے کے دوران نسبہ "زیادہ آزادی کے ساتھ لکھتے تھے، وہ چنگاری پیدا کی جس نے نبیشنلزم کے شعلے کو بھڑکایا۔ اس نظریے کے نئے تصورات مثلاً حب وطن، قوم، بابائے وطن، اور انسانی حقوق کے انہوں نے نئے الفاظ کھڑے یا پرانے الفاظ میں ترمیم کی اس لئے خلافت عثانیہ کے جوئے انہوں نے نئے الفاظ کھڑے یا پرانے الفاظ میں ترمیم کی اس لئے خلافت عثانیہ کے جوئے سے آزاد ہونا دراصل نظریے قومیت کی پیدائش پر موقوف تھا۔ (Islam and the ساتھ کویں کی بیدائش پر موقوف تھا۔ Arab Awak) نئوس کے ماضی قریب کے مورخ جارج انؤ نیوس کی میدائی مزید وضاحت اور تفصیل کے ساتھ لکھتا ہے۔

"عرب میں قومی تحریک کی پہلی منظم کوشش سلطان عبدالحمید کی تخت نشینی سے دو سال پہلے ۱۸۷۵ء میں شروع ہوئی جب کہ پانچ نوجوانوں نے جو بیروت میں سیرین پروٹسٹنٹ کالج کے پڑھے ہوئے تھے، ایک خفیہ سوسائٹی قائم کی، بیہ سب عیسائی تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں اور دروروں کو شامل کرنے کی اہمیت محسوس کی اور پچھ ہی عرصے میں مختلف خاہب کی تقریباً بائیس افراد کو اپنا ممبر بنانے میں کامیاب ہو گئے۔

آ کے چل کر جارج انٹوینوس نے بتایا ہے کہ جن لوگوں نے عرب قومیت کی تحریک کو آمے بردھایا ان میں دو آدمی سب سے زیادہ نمایاں تھے، ایک ناصف یا زجی اور دوسرے بطرس بستانی۔ یہ دونوں لبنان کے عیسائی تھے، بستانی ہی نے سب سے پہلے اس نعرہ کو چلایا کہ:

حب الوطن من الأيمان "وطن كي محبت جزوايمان هم

جب کہ اس سے قبل عرب اس نعرے سے واقف نہ تھے، مصنف نے تفصیل سے بتایا ہے کہ شروع میں مسلمانوں نے اس تحریک کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا، مگر رفتہ رفتہ وہ بھی اس سے متفق ہوتے چلے گئے، اور جارج انٹوینوس کے الفاظ میں:

نے بوئے سے اب (بینی قریب قریب اس صدی کی ابتداء میں) ان کو مسلمانوں کے در میان الیی زمین مل گئی جو روز افزوں اثر پذیر مقی۔ "

ای طرح "ترک نوجوانوں" میں بھی ای تعلیم کے اثرات نے ترکی قومیت کا بت کھڑا کیا۔
یمال بھی نظریہ قومیت کے بانی عیمائی تھے۔ ترکی کی مشہور مصنفہ فالدہ اویب فانم اپنی کتاب
یمال بھی نظریہ قومیت کے بانی عیمائی شھے۔ ترکی کی مشہور مصنفہ فالدہ اویب فانم اپنی کتاب
"Conflict of East and West in Turkey") میں کہ "ایک طرف ترکی
کے نوجوان مملمان جمہوریت کا نعرہ لے کر کمڑے ہوئے، اور دومری طرف سلطنت عانیہ
کے عیمائی باشندے نیشندرم کو چمٹے ہوئے تھے۔ " (ص ۵۱)

اس طرح انہوں نے عربوں اور ترکوں کو ایک دوسرے کے خلاف ابھار کر باہم برسر پیکار کر دیا۔ اور اس کا بتیجہ یہ نکلا کہ عالم اسلام جو بہجی خلافت عثانیہ کے تحت ایک جسم کی طرح تھا چھوٹے چھوٹے ککڑوں کو بھی عرصہ دراز تھا سے جھوٹے ککڑوں کو بھی عرصہ دراز تک اپنے ذیر انتذاب رکھنے کے بعد کنے کو تو دشمنان اسلام نے انہیں آزاد کر دیالیکن چوں کہ نئی تعلیم پائے ہوئے مسلمانوں کے ذہن ہی کیسر بدل بچے تھے اس لئے ذہنی اور عملی طور سے وہ

در حقیقت ہیشہ کے لئے مغرب کے "زیر انتداب" ہو کر رہ مجے لارڈ کرومر Lord Cro)

(mer) بی کتاب "مصر جدید" (Modern Egypt) میں انگریزوں کے طرز عمل کی بالکل صحیح تر جمانی کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

"انگلینڈ اس بات کے لئے تیار تھا کہ اپنے تمام استعاری مقبوضات کو جس قدر جلد ممکن ہو آزادی عطا کر دے کیوں کہ ایسے دانشوروں اور سیاست دانوں کی ایک نسل ان ممالک میں پیدا ہو چکی تھی جو انگریزی تعلیم اور انگریزی ثقافت سے بسرہ ور ہو کر ان ملکوں کو سنبھالنے کے لئے تیار تھے لیکن:

(Under no circumstances would the British Government for a single moment to cerate an independent Islamic state")

"برطانوی حکومت سمی بھی حال میں ایک کمنے کے لئے بھی سمی آزاد اور خود مختار اسلامی حکومت کو گوارا کرنے کے لئے تیار نہیں تھی۔"

سلمانوں کے خلاف سازشوں کا بیہ جال جو سالہا سال کی محنت سے تیار کیا گیا تھا، بالآخر بار آور ہوا، اور اول تو اسلامی ممالک جھوٹے جھو شے چھو شے کلڑوں میں بٹ کر خود بخود ہی کمزور ہو گئے، پھر بیہ چھو شے چھو شے کلڑے بھی ذہنی اور عملی طور پر اپنے دین سے دور اور بہت دور چلے گئے۔ اب مغربی اقوام ان سے اپنی من مانی خواہشات پوری کرانے کے لئے بالکل آزاد تھیں، انہوں نے جس کو چاہا ظاہری طور سے بھی غلام بنایا اور جس کو چاہا اپنی خود غرضانہ شرائط پر نام کی آزادی عطا کی، اور اسے ہمیشہ کے لئے کسی ایسے مسکلہ میں الجھا دیا کہ جس سے وہ کسی سے وہ کسی سے دو

س، رہ سلم اللہ مقصد تھا جو خلافت عثانیہ کے باتی رہنے ہوئے یہ مغربی قومیں بھی حاصل نہ کر سکتی اللہ مقصد تھا جو خلافت عثانیہ اپنے گئے گزرے دور میں بھی مسلمانوں کا ایک مشترکہ حصار تھا، اللہ مشترکہ حصار تھا،

اور اس کی موجودگی میں سمسی کو ان کے حقوق غصب کرنے کی جرات مشکل ہی سے ہوتی تھی۔

فلطین کے مسلے ہی کو دکھے لیج اس علاقہ پر تو سالہا سال سے میودیوں کا دانت تھا، ہی وجہ ہے کہ جب برطانیہ نے انہیں آباد ہونے کے لئے یو گنڈا کے ایک علاقے کی چش کش کی تو میودیوں نے اسے نامنظور کر دیا تھا اور وہاں آباد ہونے کے بجائے انہوں نے ۱۹۰۲ء میں تھیوڈور ہرذل (Theodore Herzl) کو قائد بنا کر ایک وفد خلافت عثانیہ کے فرمازوا سلطان عبدالحمید ٹانی کی خدمت میں بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ یہودیوں کو دوبارہ فلطین میں آباد ہونے کی اجازت دی جائے، اور ساتھ ہی یہ چش کش کی کہ اس "اجازت" کے صلے میں ہم ترکی حکومت کے بیرونی قرضے ادا کرنے کے لئے تیار ہیں۔

لین سلطان عبدالحمید ثانی نے اس درخواست کا جو جواب دیا وہ عرب نبشنازم کے ان دلدادگان کے لئے سرمہ بصیرت ہے جو ترکی خلافت کو اپنا سب سے برا دشمن خیال کرتے ہیں۔ تھیوڈور ہرزل اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ سلطان عبدالحمید کا جواب سے تھا:

" ڈاکٹر ہرزل کو باخبر کر دو کہ وہ آج کے بعد فلطین میں یہودی رہا یہ ہوت کا محمد میں یہودی اللہ ہو جائیں، یہودی فلطین کو رہا ہو جائیں، یہودی فلطین کو صرف اس صورت میں حاصل کر سکتے ہیں جب کہ فلافت عثانیہ ایک خواب و خیال ہو چکی ہو۔ "

(Quoted by Mr. Ghulam Mohmmad: of Indone sia Muslim news Karachi May 1968 p. 8)

سلطان عبدالحمید کے اس جواب سے لوگ اس بات سے تو تعلق طور پر بایوں ہو گئے کہ خلافت عثانیہ کی موجودگی میں فلسطین پر قبضہ جمانے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے، البتہ اس کے بعد انہوں نے خلافت عثانیہ پر ضرب لگانے کی بھر پور کوششیں شروع کر دیں اور مغربی نظام تعلیم اور اس کے بھیلائے ہوئے قومی اور لاد بی نظریات کے بل پر انہوں نے اس مقصد میں پوری کامیابی حاصل کی۔ خلافت عثانیہ وا قنعنہ خواب و خیال ہوئی، اور اس کا نتیجہ اسرائیل کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اور ایک اسرائیل ہی کیا، عالم اسلام کے تمام اسلام کے تمام احتاجی مسائل واقعات کے اس شاسل کی پیداوار ہیں۔

ان طویل گذارشات سے ہمارا مقصد اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ آگر ہم واقعة ان مصائب و آفات سے رہائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اس طرز فکر و عمل پر پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ نظر ٹانی کرنی پڑے گی جو ہم نے تقریباً ڈیڑھ سو سال سے اختیار کیا ہوا ہے، ہمارا اصل مسئلہ مغرب کی وہ اندھی تقلید ہے جس نے ہمارے پورے نظام زندگی کو تلیث کر کے رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے ہم "ایمان" اور "عمل صالح" کی اس دولت سے محروم ہوتے چارہے ہیں، جو قرآن کریم کی نفری کے مطابق ہماری قوت و شوکت کا اصل سرچشمہ ہے، ہماری مثال اس بھٹلے ہوئے مسافر کی ہی ہو اپنی مزل کا راستہ بحول کر کسی " پیر تسمہ پا" کے پیچھے لگ گیا ہو، یہ " پیر تسمہ پا" ہمارے کاندھے پر سوار ہوگر ہمیں مسلسل ان راستوں پر چلا رہا ہے جو ہمارے لئے ہلاکت اور جابی کے راستے ہیں لیکن ہماری بدنیسی یہ ہو کہ ہلاکت اور جابی کے راستہ ہی گر دراستہ اس " پیر تسمہ ہماری بدنیسی یہ ہے کہ ہلاکت کے کسی گڑھے میں گرنے کے بعد ہم پھر راستہ اس " پیر تسمہ ہماری برناہ کہ وروحت ہیں۔ اور وہ جابی کے ایک نئے غار کی طرف اشارہ کر ویتا ہے۔

افسوس ہے کہ عالم اسلام میں ابھی اس حقیقت کا شعور نہایت ہی ست ہے۔ گذشتہ سال اسرائیل کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد ہمیں ہوش آ جانا چاہئے تھا، لیکن قبلہ اول کے چھن جانے سے زیادہ کرب انگیز بات یہ ہے کہ ہم بنے اب تک اس حادثے سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ ہماری \_ اور بالخصوص عرب ممالک کی \_ زندگی کا پہیہ بدستور اس ڈھب پر گھوم رہا ہے۔ دین سے بے رخی کا وہی عالم ہے، تقلید مغرب کے ولولے دلوں پر اس طرح حکمرال ہیں، عیش وعشرت کا شوق اسی طرح چنگیاں لے رہا ہے، جفاکشی اور محنت کوشی کا جذبہ اسی طرح کوسوں دور ہے، اللہ اور اسلام کے بجائے "عرب قومیت" اور "مادر وطن" کے طرح کوسوں دور ہے، اللہ اور اسلام کے بجائے "عرب قومیت" اور "مادر وطن" کے نیرے اسی ذور و شور سے لگ رہے ہیں اور باہمی نا انقاقی نے ہمیں اسی طرح کلاے کلاے کیا

ابی اس بیار ذہنیت کے خلاف ہی احتجاج کیجئے جس نے بیود جیسی قوم کو ہم پر بری نگاہ ڈالنے کی ابی اس بیار ذہنیت کے خلاف بھی احتجاج کیجئے جس نے بیود جیسی قوم کو ہم پر بری نگاہ ڈالنے کی جرات عطاکی ہے، اسرائیلی قبضہ کے خلاف قرار دادیں منظور کرنے کے ساتھ اس "قبض" کے خلاف بھی قرار دادیں منظور کیجئے جو اسرائیل کا ناپاک تم بونے والوں نے ہمارے ذہنوں اور دلوں پر جمایا ہوا ہے۔ فلسطین کو اجنبی تسلط سے آزاد کرانے کے عزم کے ساتھ اس بات کا عزم بھی تازہ کیجئے کہ اپنے افکار کو ان اجنبی اثرات سے آزاد کریں گے جنہوں نے ہمیں اپنے عزم بھی تازہ کی جنہوں نے ہمیں اپنے

دین، اپنے ایمان، اور اپنی صراط متنقیم سے بھٹکا کر بے دین، نفس پرستی، عیش کوشی اور غفلت شعاری کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ اور جس کی وجہ سے ہم غیروں کے ہاتھ میں ایک تھلونا بن کر رہ گئے ہیں۔ جب تک ہم "تقلید مغرب" کے اس زہر ملے مادے کو جرات کر کے ختم نہیں کریں گے اس وقت تک "اسرائیل" جیسے ناسور اٹھتے رہیں گے۔ اور وقتی تدبیریں ہمارے الجھے ہوئے مسائل کو حل نہیں کر سکیں گی۔

پیچیاے دنوں مفتی اعظم فلسطین نے راولپنڈی کی ایک تقریر میں کما تھا کہ خلافت عثانیہ کے زوال کے بعد عالم اسلام کی نگاہیں پاکستان کی طرف گئی ہوئی ہیں۔ اور دینا بھر کے مسلمان پاکستان کو اپنی امنگوں اور آرزوں کا مرکز سبجھتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ تنما ایک ریاست ہے جو صرف اسلام کے نام پر قائم ہوئی ہے۔ مفتی صاحب کا یہ مطالعہ بالکل درست ہے، اور یہ پاکستان کے عوام اور حکام کا فریضہ ہے کہ وہ ماضی کے تلخ تجربات سے سبق لے کر دنیا بھر کے مسلمانوں کی ان توقعات کو پورا کریں، اور تقلید مغرب کے پامال راستے پر چلنے کی بجائے اپنے اسلام کی بتائی ہوئی وہ راہیں افتیار کریں جو نہ صرف پاکستان کو صلاح و فلاح سے ہمکنار کرنے والی ہوں، بلکہ دوسرے اسلامی ممالک کو بھی موجودہ دلدل سے نکال کر اس و سکون عطاکر سکیں۔

و ما علينا ا إلا البلاغ

. £ • ; ٠. ٠. ..

# ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے!

#### \*\*\*

ا گلے مینے پاکتان میں دنیائے اسلام کے سربراہوں کی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے یہ آیک تاریخی اعزاز ہے جو پہلی بار پاکتان کو حاصل ہو رہا ہے اور کوئی شک نہیں کہ یہ اقدام موجودہ حکومت کے لئے باعث صد افتخار اور قابل صد مبارک باد ہے۔

پچپلی چند صدیوں سے مسلمان اپی قسمت کے جس المناک پھیر میں جتلا ہیں اس کے اسباب پر اب تک بہت کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے لیکن اس معاطے میں شخ المند حضرت مولانا محمود الحن صاحب قدس اللہ سرہ کے دو جملے اپنے اختصار اور جامعیت کے پیش نظر آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ یہ وہ خدا مست بزرگ ہیں جنہوں نے سالما سال تک دارالعلوم دیوبند کی چٹائیوں پر قال اللہ وقال الرسول کا درس ویالیکن جب برصغیر کو انگریز کی غلامی سے نجات دلانے کی آرزو نے انہیں بے چین کیا تو انہوں نے دارالعلوم کے اسی بوریے پر بیٹھ کر آزادی ہند کی وہ عظیم تحریک چلائی جس کا ایک سرا کابل میں اور دوسرا قسطنطنیہ میں تھا اسی تحریک کی پاداش میں انہیں تین سال مالئاکی قید میں گذارنے پڑے۔

راقم الحروف کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلم العالی بیان فرماتے ہیں کہ مالٹاکی اسیری سے واپس آنے کے بعد ایک دن حضرت شیخ المند رحمته الله علیه وار العلوم دیوبند کے اساتذہ و طلباء کی ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، وہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سبق سیصا ہے اور وہ سے کہ سبق سیصا ہے اور وہ سے کہ مسلمانوں کے زوال کے دو سبب ہیں ایک ان کا قرآن کریم کو چھوڑ دینا اور دو سرے ان کا باہمی اختلاف اور افتراق، اب میری ذندگی کا مشن

یہ ہوگاکہ ان دو اسباب کو زائل کرنے کی فکری جائے۔ قرآن کریم کی تعلیم و تبلیغ اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے میں اپنی ساری توانائیاں صرف کی جائیں۔ "

واقعہ بیہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ پر جتنا غور و فکر سیجئے، ان کے اسباب زوال کا خلاصہ میں دو چیزیں ہیں اور اگر اب بھی بھی صلاح و فلاح مسلمانوں کا مقدر ہے تو اس کا کوئی راستہ اس کے سوانہیں ہے کہ ان دو اسباب کا ازالہ کیا جائے۔

ے دشمنان اسلام نے تاریخ کے ہر دور میں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی ہے اور اس مقصد کے لئے ہر ممکن حربہ آزمایا ہے۔ شروع میں انہوں نے تلوار کے زور سے مسلمانوں پر حملے کو دبانے اور مٹانے کی کوشش کی کی اور مختلف اور متفاد عناصر نے جمع ہو ہو کر مسلمانوں پر حملے کئے لیکن اللہ تعالی نے ملت اسلامیہ کی متحد قوت کو ایسا نا قابل تنجیر بنا دیا تھا کہ مخالف طاقیس ان کے لیکن اللہ تعالی نے ملت اسلامیہ کی متحد قوت کو ایسا نا قابل تنجیر بنا دیا تھا کہ مخالف طاقیس ان کے کرا کر اپنا سر توڑنے کے سوا پچھ حاصل نہ کر سکیں۔ اس کے بعد انہوں نے دلیل و بحث کے راستے سے مسلمانوں کو فکست دینے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے کہ جمت و بر ہان کے میدان کے راستے سے مسلمانوں کو فکست دینے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے کہ جمت و بر ہان کے میدان میں اسلام کے سامنے کون ٹھر سکتا تھا؟ اس پہلو سے بھی دشمنوں نے منہ کی کھائی اور مسلمانوں کا بال برکا نہ ہو سکا۔

اس کے بعد دشمنان اسلام نے جو تدبیر اختیار کی وہ ایسی زہر پلی تھی کہ اس کا داؤ مسلمانوں پر چل گیا اور آج تک اس کے چنگل سے نہیں نکل سکے۔ وہ تدبیر بہ تھی کہ مسلمان کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے برگشتہ کر کے ان میں نسل و رنگ کے فتنے جگائے جائیں اور زبان و وطن کی بنیاد پر انہیں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا کر دیا جائے چنانچہ عالم اسلام میں اندرونی طور پر سازشیں کر کے دو منصوب ایک ساتھ شروع کئے گئے ایک طرف تو مسلمانوں میں ایک ایسا نظام تعلیم جاری کیا گیا جس میں خدا بیزاری اور وین فراموشی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور دوسری طرف ایک خطے کے مسلمانوں کو دوسرے خطے کے مسلمانوں کے خلاف نسل و وطن کی بنیاد پر بھڑکایا گیا۔ خلافت عثانیہ آخری دور میں اپنی کمزوریوں کے باوجود مسلمانوں کا ایک مشکم حصار تھا جس پر بری نظر ڈالنے سے پہلے وشمنوں کو جھرجھری ضرور آ جاتی تھی لیکن جب اندرونی سازشوں نے ان میں ترکی اور عربی کا سوال کھڑا کیا تو باہمی خانہ جنگیوں نے اس معمولی ناتابل تنجر چان کو ریزہ ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ جو چھوٹے چھوٹے خطے خلافت کے دور میں معمولی ناتابل تنجر چان کو ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ جو چھوٹے چھوٹے خطے خلافت کے دور میں معمولی ناتابل تو باہمی خانہ جنگیوں کے اس ناتابل تو باہمی خانہ جنگیوں کے در میان ناتابل کی حیثیت ریکھتے تھے اب وہ سب مستقل ریاستوں میں تبدیل ہو گے جن کے در میان

چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ ختم ہونے والے نزاعات قائم سے اس کا بتیجہ یمی ہونا تھا کہ پوری دنیائے اسلام، جس سے بھی دنیائی عظیم طاقبیں لرزہ براندام تھیں اب مغربی مفادات کی الیی شکار گاہ بن چکی ہے جس پر مسلمانوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔

اس کے گزرے دور میں بھی، جب کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے زوال کا رونا رویا جا رہا ہے مسلمانوں کو ایسے زبر دست وسائل میسر ہیں کہ شاید پوری تاریخ اسلام میں ان کی نظیر نہ ہو دنیا کے نقشے پر ایک نظر ڈال کر دیکھتے کہ قدرت نے اسلام ملکوں کو ایک طرح جغرافیائی زنجیر میں پرویا ہوا ہے۔ مراکش سے لے کر انڈو نیشیا تک تقریباً تمام مسلمان ریاستوں کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ پھر قدرت نے اس کر و زمین پر انہیں جو خطہ عطاکیا ہے اسے پوری دنیا کا دل کمنا چاہئے، دنیا کی اہم ترین شاہراہیں ان کے قبضے میں ہیں معدنی وسائل کے اعتبار سے اللہ تعالی نے انہیں ساری دنیا میں ایک ممتاز مقام عطاکیا ہے۔ بیسویں مدی کی زندگی کا دارو مدار تیل پر ہے اور اس علاقے میں انہیں اس ذر سیال پر اجارہ اری صدی کی زندگی کا دارو مدار تیل پر ہے اور اس علاقے میں انہیں اس ذر سیال پر اجارہ اری حاصل ہے۔ یہاں تک کہ یہ مقولہ مشہور ہو گیا ہے کہ "جمال مسلمان ہے وہاں تیل ہے" اور گزشتہ چند مینوں میں دنیا نے دکھے لیا کہ تیل کی سپلائی میں معمولی سافرق کر کے بعض عرب اور گزشتہ چند مینوں میں دنیا نے دکھے لیا کہ تیل کی سپلائی میں معمولی سافرق کر کے بعض عرب ممالک نے پورے مغرب کو کس سے مین بران میں جتلا کر دیا ہے۔

انسانی و سائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی عالم اسلام انتمائی مالا مال نظر آتا ہے ہم پوری دنیا کی آبادی کا پانچواں حصہ ہیں اس وقت دنیا میں جتنی ساسی جتھ بندیاں قائم ہیں ان میں سے کوئی عددی حیثیت سے مسلمانوں کی ہمسری نہیں کر سکت۔ امریکہ ہو یا روس یا افریقی اتحاد سید سب کے سب آبادی میں ہم سے فروتر ہیں صرف چین ایک ایسا ملک ہے جو آبادی کے اعتبار سے مسلمانوں کو چین پر بھی فوقیت حاصل اعتبار سے مسلمانوں کو چین پر بھی فوقیت حاصل ہے بھر سے عظیم آبادی بھی دنیا کے ان حصوں میں واقع ہے جو ہمیشہ آری کی انقلابی تمذیوں کا اوبا منوایا گوارہ رہے ہیں اور جمال کے باشندوں نے دنیا بھر سے جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا لوبا منوایا

کین قدرتی وسائل کی اس رہل پیل کے باوجود اس وقت حالت ہیہ ہے کہ شاید بوری دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ بے اختیار، بے وزن اور مجبور و مقهور قوم کوئی نہ ہو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان میں کوئی اتحاد اور بیجہتی نہیں پائی جاتی۔ اس کی واضح مثال ہیہ ہے کہ اقوام متحدہ

میں مسلمان ممالک کی تعداد بھی چالیس کے لگ بھگ ہے اور افریق ممالک کی تعداد بھی تقریباً اتن ہے لیکن افریق اتحاد کا وزن پوری دنیا محسوس کرتی ہے اور وہ بیا اوقات اقوام متحدہ سے اپنی بات منوالینے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس مسلمان ممالک اپنی اتن بڑی تعداد کے باوجود اس عالمی ادارے میں ایسی ناقابل لحاظ اکائیوں کی حیثیت رکھتے ہیں جن کی بات میں کوئی وزن اور کوئی وقعت نہیں ہے اس کا سبب صرف اور صرف ہی ہے کہ ان جن کی بات میں کوئی وزن اور کوئی وقعت نہیں ہے بلکہ دشمنوں نے انہیں چھوٹی چھوٹی محربوں میں کے درمیان کوئی ساسی وحدت قائم نہیں ہے بلکہ دشمنوں نے انہیں چھوٹی چھوٹی محربوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے برسر پرکار کر رکھا ہے۔

یہ صورت حال بالکل واضح ہے اور اس کی تشریح کے لئے کسی لمبے چوڑے فلفے کی ضرورت نمیں ہے یہ عالم اسلام کے سربراہوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ دشمنان اسلام کی اس چال کو سمجھ کر اس کا توڑ تیار کرنے کی فکر کرتے اگر ہیں پچیس سال پہلے مسلمانوں نے اس ضرورت کو کماحقہ محسوس کر کے عالم اسلام کے اتحاد کی داغ بیل ڈال دی ہوتی تو آج کرہ زمین کا نقشہ بدلا ہوا ہوتا۔ آج جو اسلامی ممالک بھی امریکہ، بھی روس اور بھی چین کی پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ دنیا بھر کے مظلوموں کی پناہ گاہ جنتے اور دنیا ہے اسلام کے جسم پر سے اسرائیل اور بھارت جیسے ناسور بیدا نہ ہو سکتے۔

بسر کیف! بہت دیر کے بعد سمی، اب جو مسلم سربراہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے وہ سالها سال تک اندھیروں میں بھٹکنے کے بعد پہلا سیح قدم ہے جو مسلمان ممالک کی طرف سے اٹھایا گیا ہے اور خاص طور سے پاکستان کے لئے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس کانفرنس کے انعقاد کے لئے بھی ہو کے اور اس کے داعی اور فتنظم کی حیثیت بھی اس کو حاصل کے لئے بھی اس کو حاصل ہے۔

اس وقت اس میں شک نمیں کہ وشمنان اسلام کی ساری نوانائیاں اس کانفرنس پر سازشوں کا جال ڈالنے میں صرف ہو رہی ہونگی۔ اس لئے مسلم سربراہوں کو اس موقعہ پر ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا پڑے گالیکن اگر مقصد کی خاطر خواہ اہمیت اور اس کی مخلصانہ لگن موجود ہو تو یہ کانفرنس تاریخ کے دھارے کو موڑ سکتی ہے۔ اس اجتماع کا شرکاء کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اسے محض "نششنند و گفتند وبرخاسنند" پر ختم نہ کر دیں، بلکہ اس میں اتحاد عالم اسلامی کے لئے ایسے پائیدار اقدامات کا فیصلہ کر کے اٹھیں جو مسلمانوں میں اپنی قومی خوداری اور ملی قوت کا صحیح

احساس پیدا کر کے ان میں آیک نئی زندگی کی روح پھونک سکیں جن کے ذریعہ اسلامی ممالک کے بہری تنازعات کا منصفانہ تصفیہ ہو سکے اور اس کے بعد عالم اسلام اپنا وہ کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکے جس کا وہ مستحق ہے۔

اس وقت دنیا بھر کے مسلمانوں کی نگاہیں اس تاریخی کانفرنس پر مرکوز ہیں، کروڑوں سادہ ول فرزندان توحید نے اس اجتماع سے خوشگوار امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں اس کانفرنس کے شرکاء کا فریضہ ہے کہ وہ ان امیدوں کا باس کر کے دنیائے اسلام کو مایوی سے بچائیں آگر خدانخواستہ یہ کانفرنس متیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی تو نہ صرف ان مظلوم و مقمور مسلمانوں کی ترزوؤں کا خون ہوگا جو غیر مسلموں کے پنجہ استبداد میں گرفتار ہیں بلکہ پوری دنیائے اسلام پر مالیوی کا ندھیرا اور گرا ہو جائے گا۔

اس موقعہ پر عام مسلمانوں کو جائے کہ وہ پوری توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ان دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالی اس کانفرنس کو پورے عالم اسلام کے لئے مبارک و مسعود بنائے اس کے ذریعہ مسلمانوں میں اتحاد اتفاق بیدا کر کے انہیں غیروں کی غلامی سے نجات عطا فرمائے کہ وہ وشمنوں کی سازشوں سے بچتے ہوئے ایسے فرمائے کہ وہ وشمنوں کی سازشوں سے بچتے ہوئے ایسے فیصلے کر سکیں جو اسلام اور مسلمانوں کے حق میں صلاح و فلاح کے ضامن ہوں۔ (آمین)

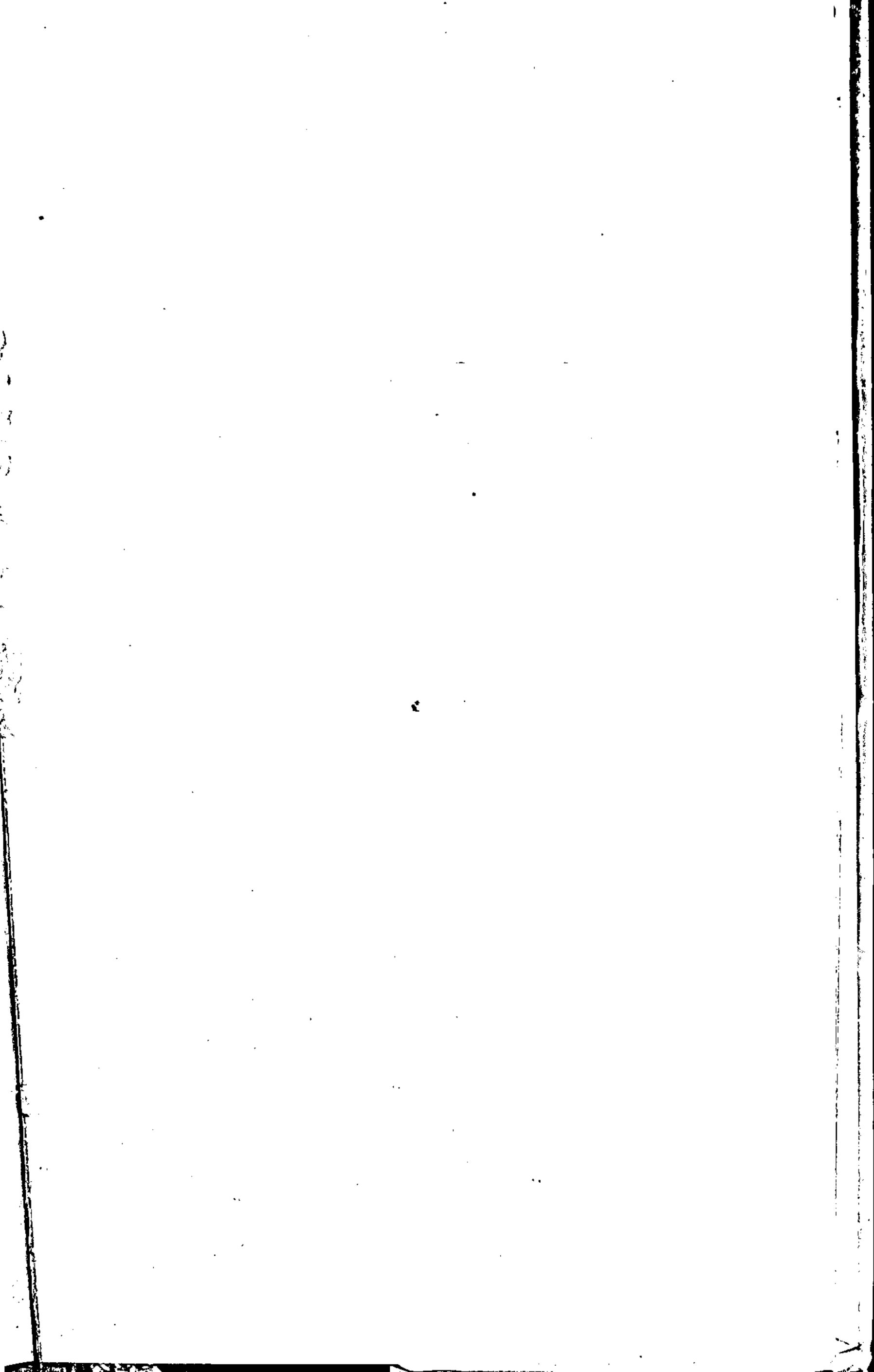

## مسلم سربراه کانفرنس ایک خوشگوار اور تاریخ ساز اجتماع

پچھلے مینے لاہور میں اسلامی سربراہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ یہ تاریخ ساز اجتماع ہم سب کے لئے کئی جبنیتوں سے باعث مسرت اور قابل مبار کباد تھا۔ اول تو خلافت عثانیہ کے خاتمہ کے بعد سے مسلمان جس افتراق و انتشار، باہمی خانہ جنگی اور علاقائی مفادات کی،نفسی نفسی میں جتلا رہے ہیں۔ اس کے پیش نظریہ بات بہت مشکل نظر آنے گئی تھی کہ مسلمان ممالک کے سربراہ کمھی سرجوڑ کر بیٹھ سکیں گے اس لئے موجودہ حالات میں ان رہنماؤں کا ایک چھت کے پنچ جمع ہو کر بیٹھنا ہی ایک ایبا خوش گوار واقعہ ہے جس نے مایوسی کے محمرے اندھرے میں امید کی مشعلیں روشن کی ہیں اور ان اس کروڑ مسلمانوں کی ڈھارس بندھا لی ہے جو سالما سال سے مشعلیس روشن کی ہیں اور ان اس کروڑ مسلمانوں کی ڈھارس بندھا لی ہے جو سالما سال سے دل فکتگی کا شکار ہیں۔

بادشای مسجد لاہور نے بہت سے مسلمان بادشاہوں اور سربراہوں کو اپنی سیرھیوں پر اترتے چڑھتے دیکھا ہے لیکن ۲۲ فروری کو اڑتمیں مسلمان سربراہوں کا بیک وقت بارگاہ اللی میں سربسجو و ہونا ایک ایبا روح پرور نظارہ تھا جس پر اور نگزیب عامگیر (رحمتہ اللہ علیہ) کی روح بھی وجد کر اٹھی ہوگی۔ ایبا معلوم ہوتا تھا جیسے ان اڑتمیں سربراہوں کے پیکر میں ای کروڑ مسلمان اپنے مالک و خالق کی بارگاہ میں وست بدعا ہیں کہ اللہ تعالی ان کی حالت زار پر نظر فرمائے انہیں سلامت فکر کے ساتھ اپنے نفع و نقصان کو سوچنے اور ہدایت کے راستوں پر چلنے کی قرفی بخشے آمین ثم آمین۔

پھر دومری خوش کی بات بیہ تھی کہ اس تاریخی اجتماع کے انظام کی سعادت پاکستان کو حاصل ہوئی اور اس کے پرکیف نظاروں کا اہل پاکستان نے اپنی آتھوں سے نظارہ کیا اور

تیسری خوشی کی بات سے ہے کہ اڑ تمیں سرپراہوں کے استقبال، میزبانی آور تحفظ کا انظام موجودہ حالت میں ایک انتہائی کشن مرحلہ تھا۔ بالخصوص جبکہ دنیا کی تمام اسلام دشمن طاقیق اس کانفرنس کو ناکام بنانے اور اسے زک پہنچانے کے دریے تھیں لیکن محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اس دشوار کام کو بہترین طریقے سے انجام تک پہنچایا۔ حکومت نے اس کانفرنس میں جس غیر معمولی نظم و ضبط، خوش سلیقگی اور حسن اہتمام کا مظاہرہ کیا اور عوام نے جس جوش و خروش اور ہوش مندی کے ساتھ اپنے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اس پر اہل پاکتان جس جوش و خروش اور ہوش مندی کے ساتھ اپنے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اس پر اہل پاکتان بلاشبہ مبار کباد کے مستق ہیں۔

چوتھی مسرت انگیز بات ہے کہ اس کانفرنس میں جتنی قرار دادیں منظور کی گئیں وہ سب
پورے اتفاق اور یک جہتی کے ساتھ منظور ہوئیں اور عالم اسلام کے ان تمام رہنماؤں نے یک
آواز ہو کر یہ اعلان کر دیا کہ بیت المقدس کے مسئلہ کاکوئی ایبا حمل کسی قیمت پر دنیائے اسلام
کے لئے قابل قبول نہیں ہو گا جس میں اس مقدس شرکو مسلمانوں کی تحویل میں نہ دیا گیا ہو
جن ممالک کے اب تک اسرائیل سے تعلقات ہیں وہ اپنے یہ تعلقات ختم کر دیں گے اور آئندہ
بین الاقوامی مسائل میں تمام اسلامی ممالک باہمی صلاح مشورے سے مشترکہ لائحہ عمل اختیار
کریں گے۔

پھر سب سے زیادہ مسرت کی بات ہے کہ اس قتم کی کانفرنسیں عموم الفظی قرار دادوں پر ختم ہو جایا کرتی ہیں اور کوئی عملی اقدام نہیں ہو پاتا۔ لیکن اس کانفرنس نے ایک فیصلہ ایسا کیا ہے جس پر اگر ٹھیک ٹھیک عمل کیا گیا تو وہ عالم اسلام کی تازہ تاریخ میں ایک انقلابی اقدام کملا سکتا ہے اعلان لاہور کے الفاظ میں وہ فیصلہ یہ ہے۔

"عالمی اقتصادی صورت حال اور بالخصوص اسلامی ممالک کی اقتصادی صورت حال کا اسلامی ممالک اور حکومتوں کے صدر، صدر ممالک اور حکومتوں کے سربراہوں کی تقریروں اور بالخصوص سربراہ کانفرنس کے صدر، صدر البحزائر اور صدر لیبیا کی تقریروں کی روشنی میں جائزہ لینے کے بعد اور:

<sup>(</sup>۱) اسلامی ممالک سے غربت، بیاری اور جمالت کے خاتے۔

<sup>(</sup>۲) ترقی یافتہ ممالک کے ہاتھوں ترقی پذیر ممالک کے استحصال کے ذاتہ

<sup>(</sup>m) ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے در میان خام مال کی تجارت

اور تیار شدہ مال اور فنی معلومات کی تنجارت کی شرائط کو باضابطہ

(س) قدرتی وسائل پر ترقی پذیر ممالک کے تعمل سنرول اور اختیار کی

(۵) قیمتوں میں حالیہ اضافہ کے سبب ترقی پذیرِ ممالک کو پیش آنے والے حالیہ اقتصادی مشکلات کو دور کرنے اور

(۱) مسلم ممالک کے مابین باہمی اقتصادی تعاون اور استحکام پیدا کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اسلامی ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ الجزائر، مصر، کویت، لیبیا، پاکستان، سینگال، اور متحدہ عرب امار توں کے نمائندوں اور ماہرین پر مشمل ایک سمیٹی قائم کی جائے اور اس سمیٹی کو بیہ اختیار حاصل ہو کہ وہ دلچین رکھنے والے دوسرے ممالک کو بھی، اس میں شامل کرے۔ بیستمیٹی مندرجہ بالا مقاصد کے حصول اور ممبر ممالک کے عوام کی بہبود کے لئے طریقے اور وسلے تلاش کرے گی۔ انہوں نے سمیٹی کو ہدایت کی کہ وہ اپنی تنجاویز فوری غورو خوض اور کارروائی کے لئے وزرائے خارجہ کی آئندہ کانفرنس میں پیش کریں۔

" سکریٹری جنرل کی وعوت پر اس سمیٹی کا اجلاس جدہ میں ہو گا سیرٹری جنرل اجلاس کی تاریخ مقرر کرے گا۔ اجلاس کانفرنس کے خاتے کے بعد ایک ماہ کے اندر اندر بلایا جائے گا۔ "

ہماری رائے میں اس فیصلے کو بوری کانفرنس کا حاصل کمنا جاہئے اور اگر اس سمیٹی نے بورے ملی شعور، فنی مهارت اور تحکمت و بصیرت کے ساتھ کام کیا تو انشاء اللہ اس اقدام کے بہت دور

اس وفت ظاہر اسباب میں اسلامی ممالک کی زبوں حالی کا سب سے برا سبب سے کہ وہ فنی طور پر بسماندہ ہونے کے سبب بری طاقتوں کے دست محمر ہیں قدرتی وسائل کی ریل پیل کے باوجود ان سے استفادہ کرنے کے لئے ترقی یافتہ ممالک کے ماہرین کے مختاج ہیں جو ان سے من مانی شرائط پر معاملہ کرتے ہیں اور انہیں ہر روز ایک نے بندھن میں جکڑنے کی فکر میں رہتے ہیں، چنانچہ جو قدرتی وسائل اسلامی ممالک میں پیدا ہوتے ہیں ان کا بیشتر تبارتی تفع ترقی یافتہ

ممالک کی جیب میں جاتا ہے اور جب فنی ممارت کی کار گری سے وہ خام وسائل تیار مصنوعات کی شکل اختیار کرتے ہیں تو ان کی قیمت اتن گراں ہوتی ہے کہ اسلامی ممالک کی قوت خرید جواب و سے جاتی ہے اس کا بتیجہ یہ ہے کہ مسلم ممالک کا بال بال ان طاقتوں کے ہاتھ میں بندھا ہوا ہے جو انہیں اپنے سیاسی معاشی اور تجارتی مفادات کے حصول کے لئے کھلونا بنائے ہوئے ہیں۔

ان حالات میں اگر عالم اسلام بری طاقتوں کے چنگل سے آزاد ہو کر کوئی ایبا اقدام کرنا بھی چاہے جو اس کی قومی و ملی غیرت کے مطابق ہو تو وہ ان اقتصادی بندھنوں کی وجہ سے ایبا نہیں کر سکتا اور اس طرح معاشی اور فنی احتیاج کی اس قربان گاہ پر مسلمانوں کے تمام سیاسی حقوق ان کی ملی غیرت کے تمام تقاضے اور ان کی عزت و آزادی کے تمام حوصلے ذرئے ہو رہے ہیں۔

لاذا مسلمانوں کے سابی مسائل کے حل کرنے کے لئے کوئی عملی اقدام اس وقت تک کارگر نہیں ہو سکتا جب تک پہلے ناخن تدبیر سے اس معاثی جال کے پھندے نہ کائے جائیں جو بری طاقتوں نے پورے کمر و فریب کے ساتھ ان پر آن رکھا ہے۔ مسلم ممالک اگر سیای طور پر اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کاراستہ بھی اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ باہمی اتحاو تعاون، نظم و ضبط، کفایت شعاری اور ذہانت و بصیرت کے ساتھ معاثی اور فنی میدان میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور خود اپنے قدرتی وسائل سے خاطر خواہ استفادہ کی صلاحیت پیدا پاؤں پر کھڑے ہوں اور خود اپنے قدرتی وسائل سے خاطر خواہ استفادہ کی صلاحیت پیدا وہ اپنے قوی مسائل کو حل کرنے کے قابل ہو سکیں گے البتہ شرط بہ ہے کہ وہ ان مادی ترقیات کی طرف کماحقہ توجہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنے اس دینی رشتے کو عملاً مضبوط کرنے کی بھی کوشش کریں جس نے مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک کے ان مختلف رنگ و زبان کے کی بھی کوشش کریں جس نے مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک کے ان مختلف رنگ و زبان کے رہنماؤں کو شاہی مجد کے فرش پر زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھنے کی سعادت عطاکی ہے۔

بہرکیف! اقتصادی سمیٹی کا قیام سرپراہ کانفرنس کا سب سے زیادہ اہم، دور رس اور قابل تبریک فیصلہ ہے اور تمام مسلمانوں کو دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اس سمیٹی کے ارکان کو ایسی فراست و بصیرت عطا فرمائے جس کی روشنی میں وہ عالم اسلام کی بہود کے لئے موثر راستے تلاش کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔

### إنقلاب بنكال

بنگہ دیش میں انتلاب آگیا، شخ مجیب الرحمٰن اور ان کے اہل خاندان تال کر دیے گئے۔
مشتاق احمد خوند کرنے اقدار سنبھال لیا، ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ۔۔۔ اللہ اکبر چند
مشتاق احمد خوند کرنے اقدار سنبھال لیا، ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔۔۔ اللہ اکبر چند
مظاہرے ان گنگار آکھوں کو دکھائے ہیں۔ ایک شخ مجیب الرحمٰن ہی کی زندگی عبرتوں کی کیسی
مظاہرے ان گنگار آکھوں کو دکھائے ہیں۔ ایک شخ مجیب الرحمٰن ہی کی زندگی عبرتوں کی کیسی
پہلو دار داستان ہے؟ ایک طالب علم لیڈر سے لے کر ایک مقتول و معزول صدر تک ان کی
زندگی کتے مختلف عنوانات سے عبارت ہے، کبھی اگر تلہ کیس کا ملزم، کبھی مشرق پاکستان میں ایک
ہیرو، کبھی چھ نکات کا نقیب، کبھی متحدہ پاکستان کا متوقع وزیرِ اعظم، کبھی مشرق پاکستان میں ایک
بیرو، کبھی چھ نکات کا نقیب، کبھی متحدہ پاکستان کا متوقع وزیرِ اعظم، کبھی مشرق پاکستان میں ایک
بیرو، کبھی دو صدر اور کیلی خال قیدی، کبھی موت کے منہ میں اور کبھی کیلی خال صدر اور وہ قیدی اور
پاکستان کا غدار اور کبھی بنگلہ دیش کے صدر کی حیثیت میں حکومت پاکستان ہی کا معزز مہمان
پاکستان کا غدار اور کبھی بنگلہ دیش کے صدر کی حیثیت میں حکومت پاکستان ہی کا معزز مہمان
رفقاء کی گولیوں کا نشانہ بن گیا جنہوں نے اسے جیل کی کوٹھری میں اپنا صدر صلیم کیا تھا!!
انتقاب اور اس کے بعد کے طالت کی خبریں ابھی تک اتی ناتمام اور بعض اوقات متفاد
موصول ہو رہی ہیں۔ کہ ان کی بنیاد پر اس انتقاب کے بارے میں کوئی حتی رائے قائم کرنا

مشكل ہے۔ تاہم چند باتيں بالكل واضح ہیں۔

ایک بات تو یہ ہے کہ یہ انقلاب شیخ مجیب الرحمٰن اور ان کے مخصوص حواریوں کی ای پالیسی کا ردعمل ہے جس نے بنگلہ دیش کو بھارت کے ہاتھ گروی رکھ دیا تھا۔ ہمیں سیاست میں بھیرت رکھنے کا مجھی دعویٰ نہیں ہوا لیکن جو راستہ شیخ مجیب اور ان کے حواریوں نے افتیار کیا تھا وہ سیدھا ای انجام تک جاتا تھا چنانچہ سقوط مشرقی پاکستان کے فورا بعد جب بنگال میں مجیب کے نام کاکلمہ پڑھا جارہا تھا، ہم نے اسی وقت لکھ دیا تھا کہ:۔

"ابھی تو کمتی باہنی اور اس کے لیڈر ہندوستانی سکینوں کے سایہ میں فروکش ہیں جب یہ سایہ چھٹے گا، حقائق کھریں گے اور عوام کو فریاد کی آزادی ملے گی، اس وقت یہ فیصلہ تو تاریخ ہی کرے گی کہ اہل بنگال کے لئے اعظم خان او ٹکا خان زیادہ بڑے ظالم سے یا کمتی باہنی اور اس کے ہم نوا؟ بنگالی عوام کا استحصال باہر کے لوگوں نے زیادہ کیا تھا یا ان بنگالیوں نے جنہوں نے پورے بنگال کو ہندوستان کا غلام بنا کر اسے بنگالیوں نے جنہوں نے پورے بنگال کو ہندوستان کا غلام بنا کر اسے نصف صدی پیچھے دھیل دیا ہے۔ (البلاغ ربیج الاول ۱۳۹۲ھ)

چنانچہ آج شخ مجیب الرحمٰن اور ان کے پورٹ خاندان کا صفایا کرنے والے ایوب خان، کی خان، یا ذوالفقار علی بھٹو نہیں، بلکہ ای "سونار بنگلہ" کے باس بیں جے شخ مجیب یا ان کی مکتی باتنی نے "بیرونی حکمرانول" ہے "نجات" دلائی تھی۔ پھر اس سے زیادہ عبرت ناک بات یہ ہے کہ آج بنگلہ دیش کی مجیب کی موت پر آنسو بمانے والوں کی تعداد آئے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس سے اس کے سوا اور کیا تتیجہ نکلتا ہے کہ بنگلہ دیش کے عوام کا اجتماعی ضمیر مجیب کی بھارت نواز پالیسیوں سے سخت متنظر اور نالاں تھا، اور اب وہاں کے عوام یہ محسوس مجیب کی بھارت نواز پالیسیوں سے سخت متنظر اور نالاں تھا، اور اب وہاں کے عوام یہ محسوس کرنے گئے تھے کہ ان کے ساتھ بنگلہ قومیت کے نام پر کتنا بڑا فراڈ کھیلا گیا ہے۔

دوسری بات جو اس انقلاب سے واضح ہوتی ہے وہ تاریخ کے اس فیصلے کی تقدیق ہے کہ جو مسلمان رہنما اپنے مسلمان بھائیوں سے بگاڑ کر غیر مسلم حکومتوں سے اپنا مستقبل وابستہ کرتے ہیں انہیں دنیا ہی میں اپنے اس عمل کی سزا مل جاتی ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اس کی بے شار مثالیں ہیں، اور اب شیخ مجیب کا درد ناک انجام بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

تیسرے اس انقلاب نے ایک بار پھر ہے بات واضح کر دی ہے کہ مشرقی بنگال کا ہے ملاقہ دراصل اسلام اور مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ اس کا اصل رشتہ ہندوؤں اور کافروں کے ساتھ۔ نہیں، عالم اسلام کے ساتھ ہے اور نیشنلزم، سوشلزم اور سیکولرزم کا جو مصنوی خول اس پر برو شمشیر چڑھایا گیا تھا، وہ رفتہ رفتہ ار رہا ہے شروع میں یہ واضح اعلان منظر عام پر آیا تھا کہ "عوای جمہوریہ بنگلہ دیش" کا نام تبدیل کر کے "اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش" کر ویا کیا ہے۔ اگر چہ بعد میں اس بارے میں کچھ متضاد خبریں بھی آئی ہیں، لیکن نئے صدر کی طرف سے سب ہے پہلے اسلامی سربراہ کانفرنس کے ساتھ رابطہ کا اعلان اور ان کی تقریروں بیانات اور اقدامات کا رخ صاف بتارہا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کی پالیسی میں فوری طور سے کس انقلائی تبدیلی کا اعلان نہ کر پائیں، لیکن ان کا اصل مقصد بنگلہ دیش سے بھارت کا تسلط رفتہ رفتہ ختم کر کے اسلامی ممالک سے تعلقات استوار کرنا ہے۔

بنگلہ دیش کی نئی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ نبینندی، سوشلزم اور سکولرزم کے سابقہ اصول بدستور برقرار رکھے گی، آئین میں بھی کوئی ترمیم نہیں کی جائے گی اور بھارت کے ساتھ تعلقات و معلمات بھی حسب سابق باقی رہیں گے۔ لیکن اگر نیت بخیر ہو تو ان اعلانات کی توجیہ مشکل نہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت اس وقت انتمائی نازک دور سے گزر رہی ہے، شدید معاشی بدحائی سے دو چار ہونے کے علاوہ۔ اس کی فوج کی نفری انتمائی کم ہے جب کہ اس کی سرحدول کی فوج کی نفری انتمائی کم ہے جب کہ اس کی سرحدول کی پوزیش ایس ہے کہ ان کی حفاظت کے لئے بھاری تعداد کی ضرورت ہے خود ملک میں ہندووں کی تعداد بست زیادہ ہے۔ ایسے حالات میں جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہے، حکومت کے یہ اعلانات فی ساری بساط الٹ سکتی ہے۔ لندا بنگلہ دیش کی نئی حکومت کے یہ اعلانات فی الحال است قابل ملامت نہیں جیں اور ان سے اس بات پر استدال خومت کے یہ اعلانات فی الحال است قابل ملامت نہیں جیں اور ان سے اس بات پر استدال نئیں کیا جا سکتا کہ یہ انقلاب محض سربراہ کی تبدیلی سے عبارت ہے۔ اور نظری وعملی حیثیت سے وہاں کوئی تبدیلی نئیں آئی۔

البتہ بنگلہ دیش کے معالمہ میں پورے عالم اسلام پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ پوری اسلامی دنیا کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے اس خطے کو بھارت کا نوالہ تر بنانے سے بچائے اسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لئے ہر قتم کی امداد دے اور اپنے طرز عمل سے یہ واضح کر دے کہ کسی بھی قتم کی بیرونی مرافلت کی صورت میں وہ تنما نہیں ہوگا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اسلامی سکر یٹریٹ کے سرگرم ہونے کے بعد سے کرہ ارض پر اسلامی اتحاد کا ایک وزن محسوس کیا جانے لگا ہے اور اگر اسلامی ممالک اخلاص اور لگن کے ساتھ سات کروڑ مسلمانوں کے اس وطن کو بھارت کے چنگل سے آزاد کرنے کے لئے کام کریں گے تو

انشاء الله بھارت كوكسى جار حانہ اقدام كى جرات نہيں ہوگى۔ اس سلسلے ميں حكومت پاكستان نے جس انداز سے كہل كى حكومت و عوام اور جس انداز سے كہل كى حكومت و عوام اور پورى اسلامى دنيا كو اپنے فرائض سوچھ بوجھ كے ساتھ ادا كرنے كى توفيق عطا فرمائے۔ آمین۔

محمر تقی عثمانی ۲۰ شعبان ۹۵ھ

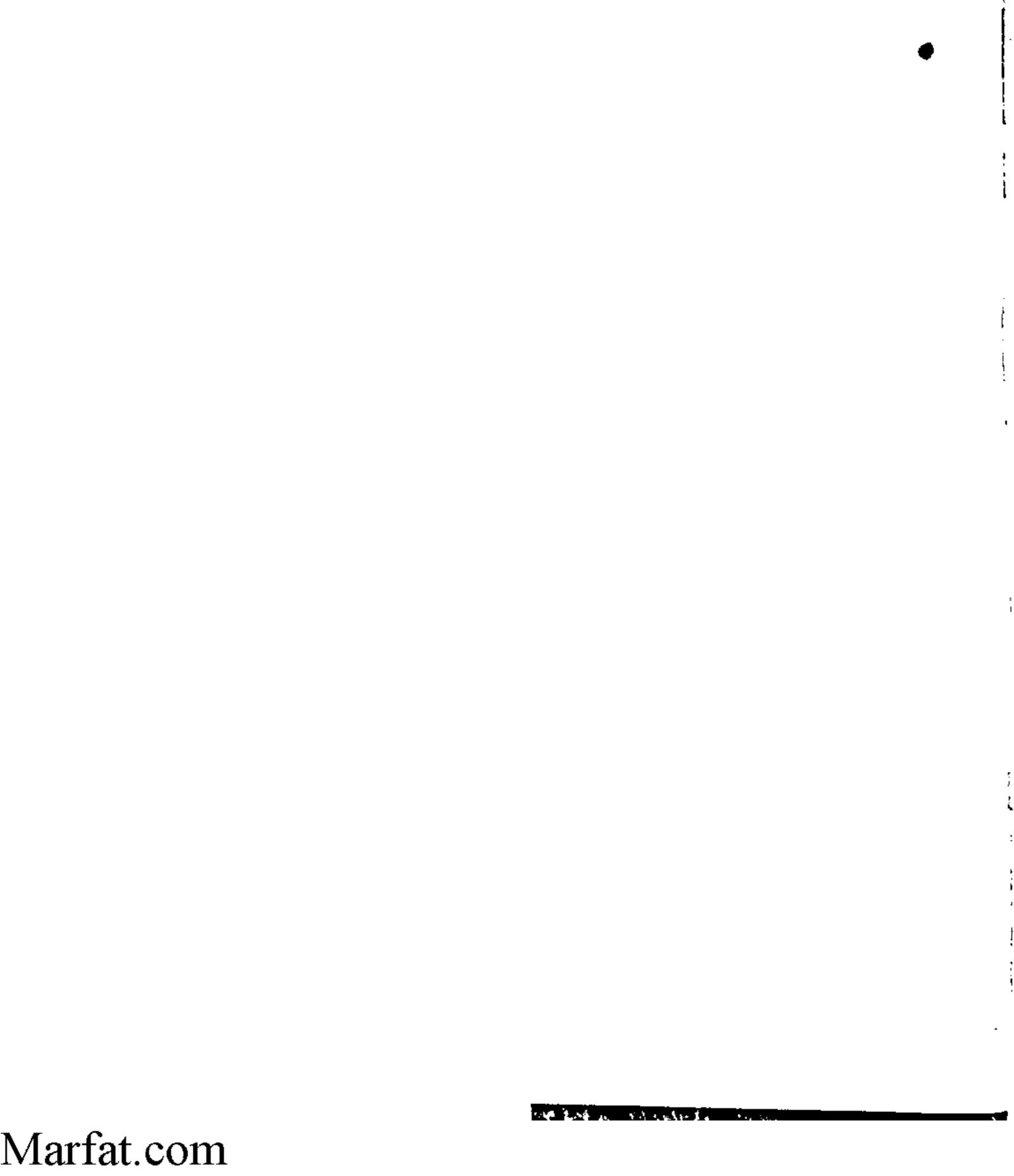

### يمتنح الاسلام حضرت مولانامفتي محسة تلقى عنماني صابيطلهم ه أنرسس من چندروز و اسلام اورمسياست ما ضرو و اسلام اورجترت بسندی • فعنى مقالات ه اصلاح معامشره. اصلاحی خطیات ه احکام اعتکاف ن اسلام اور مبديم ميشت وتجارت و اكابر ديوب كي تقريم المستحري عقر المستحري المس انبلے سے مشران تک ہے نفاذِ شربین اوراس کے سائل ۔ و بائبل کیا ہے؟ و نمازی سنت کے مطابق برط ا ترا<u>ت</u> مرات م و بهمارسے عاملی مسائل \_\_\_\_ و تقليد كي مشرعي حيثيت ماراتعسلیمی نظام و بمارامعات نظام و جهان ديرو\_\_\_\_ دبيت مكون كاسفرام، و حضرت معاوية اور تاريخ حقائق \_\_\_\_ و نكلة فتتح الملكيم شرع صحمه بلد \_ رعرا، و تجنین مدریت \_\_\_\_\_ ا مَاهِيَ النَّسَرَانِيَّة ؟ \_\_\_\_رمرن و حضور ف منايا في مديث، • نَظِعَ عَابِرة حَول التعليم الإسكاري \_روي و عليم الانت كرسياس افكار \_\_\_\_ الأحكام الأوراق النقديّة \_\_\_\_ رعرب و درس ترزی است في بحوث في فضايًا فقهيه معاصرة \_\_رعران دین مارس کا نصاب و نظام \_\_\_\_ ه ضبط ولادت ا 297.04 و عیسائیت کیا ہے ہے۔

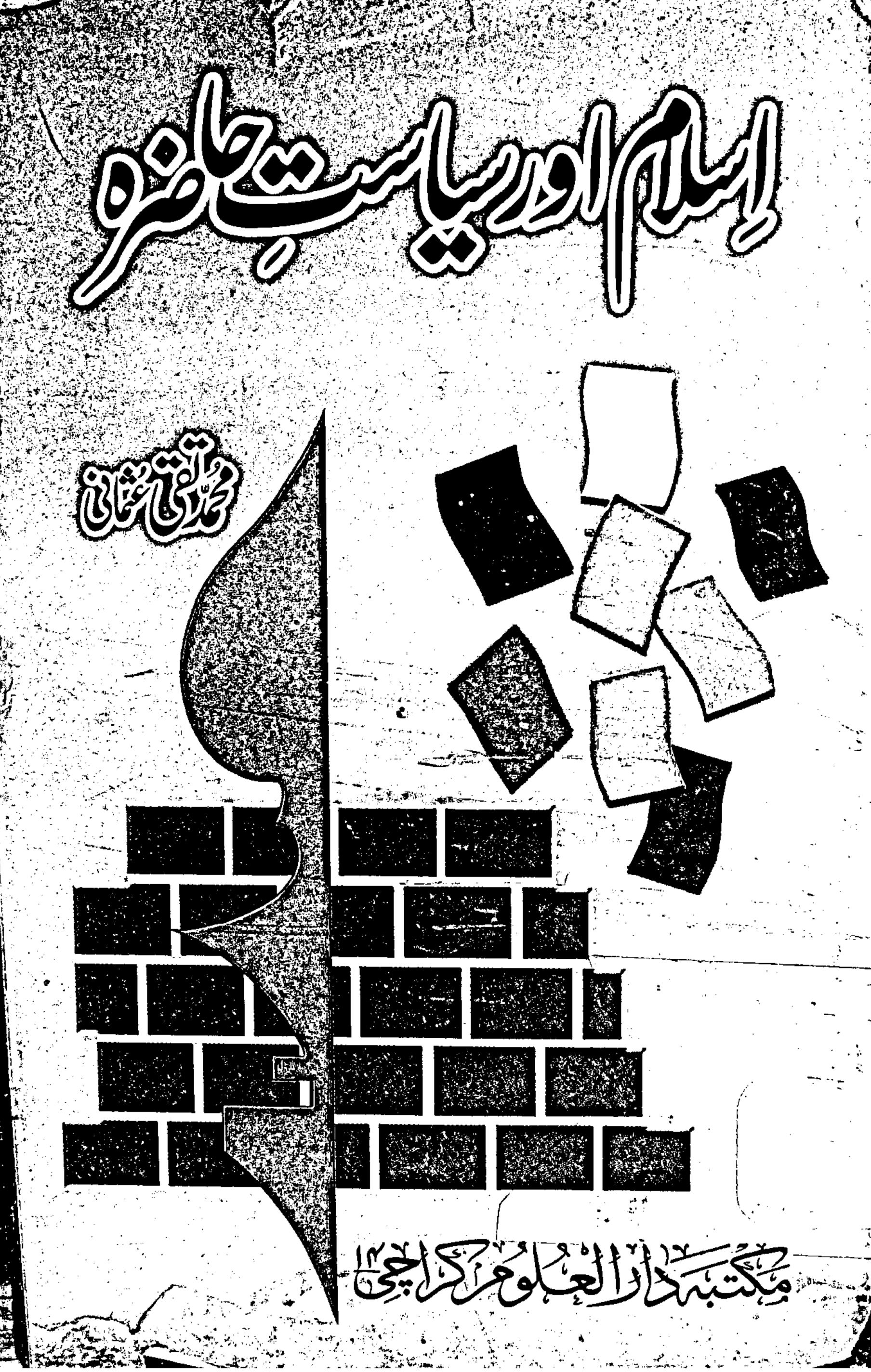

Marfat.com